



کل طیب آز إلهٔ إلَّه اللهُ "كافاف " پیلے قدم برُ حاؤ مجراللہ کی مدا آ تکل
 دومروں کو تکلیف ہے تھاہے " اللہ کا بندوں ہے جیب خطاب

پے حیاتی کوروکو۔ ورنہ
 اللہ کے دلی و تکلیف دینے پر اعلان جنگ

کی نیکی کوهتیرمت سمجھو ۵ دوظیم فعتیں اوران کی طرف سے ففلت

کون سامل "صدق" ہے
 جنت اوردوز خ پر پردے پڑے ہوئے ہیں







### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : خُرالسلام صرّت توللا مُفَعَى فَلِيَّ عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ضبط وترتیب : مولانا محرهبدالندیمن صاحب انتاذ باسداراهام کرایی

تاريخ اشاعت : ١٠١٥ م

ثر : میمن اسلامک پبلشرز

بتمام : محد مشهودالحق كليانوى

•

حكومت بإكستان كافي رائش رجشريش نمبر

#### ملنے کے پتے

#### مين اسلاك پلشرز ، كراجي \_: 97 54 920-910

- كتبه معارف القرآن وارالعلوم كرا بى ١٤٠ يت القرآن وجهوى كمني حيدرة باد
- اوارة المعارف وارالطوم كرا يلي ۱۳ ﴿ مُتَدِيرَ تِمَانِهِ ، أُرود بازار والا بود
- 🔹 مکتبهٔ الطوم مملام کتب مارکیث بنوری تا دُن کرا چی 🔹 کمتیه میداحمد شهیده اُردو با زاره لا بهور
  - کتب فاشدا شرفیه، قامم سیتر آرده بازارگرایگ
     کتب فاشدا شرفیه، شاه بسل کالونی شر د ما مدوناره قدیم رایی
     د دارا کشاگری، شاورد
  - کتیمانی کی فروز اکوانک
     کتیمانی کی فروز اکوانک
     کتیمانی کی فروز اکوانک

## ييش لفظ

شخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محمر تقى عثمانى صاحب مظلهم

ٱلْحَمُّدُيلُهُ وَكُفِّى وَسَلاَمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيثَ اصْطَلَّى آمَا تَعْدُرُا

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی اقتیل میں احتر کئی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع محبر بیت المکرم گلش اقبال کرائی عمل اپنے اور سنے والوں کے

فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہرطبتہ خیال کے

حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد مللہ احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فاکدہ ہوتا بے، اور بفضلہ تعالی سامعین مھی فاکدہ محسوس کرنے تھے یا الشرقعائی اس بلط کو ہم سب ک

ہے اور بعضار جان میں ماہ موں رہے ہے ، سدن و ب ب ب ب املان گاذر بعیریا کمیں آئیں۔ م

احتر کے معادن خصوصی موال نامعبداللہ میں صاحب سلمہ نے کچھ حرصے ہے احتر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ڈرید پخٹو ظاکر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے عمی دوستوں سے مطوم ہوا کہ یفضلہ

تعنافی ان ہے میں سلمانوں کو قائدہ پینی رہاہے۔ ان کیسٹوں کی تعداداب خالباً سوے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ

کیسٹون کی تقاریر مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے تلمبند می فرمالیں ،اوران کو

جپوٹے چپوٹے سابچوں کی شکل میں شائع کیا ۔اب وہ ان نقار برکا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے ٹائع کررہے ہیں۔ ان میں ہے بعض نقار پر پراحقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مغیدکام بھی کیا ہے کہ تقاریر ش جواحادیث آئی ہیں،ان کی تخریج کر کے ان ك عوالي كالي ورج كردي بين اورائ طرح ان كى افاديت برها كى ب اس كتاب كے مطالع كے وقت بير بات ذبين ميں ربني جائے كه بيكوئي با قاعد وتصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تنخیص ہے جوکیسٹوں کی عدد سے تیار کی گئی ب، لبذااس كاسلوب تحريرى نبيس بكد خطابي بدار كرسم سلمان كوان باتول ب فائده ينفي توسيص الله تعالى كاكرم بجس يرالله تعالى كاشكراداكرنا جاج ،اوراكركونى بات غیرمماط یا غیرمغیدے ہو وہ یقبنا احقر کی کمی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے لیکن الحدلله، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلک سب سے پہلے اپنے آپ کوادر پھر سامعین کواپٹی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رد به حرف ساخته سرخوشم ، رد به نقش بسته مثوشم نفيے بياوتوى زنم ، چه عبارت وچه معاينم الله تعالى اسے فضل وكرم سے ان خطبات كوخوداحقركى اور تمام قاركين كى اصلاح کا ذریعہ بنائمیں ،ادریہ بمسب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔اللہ تعالیٰ ہے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائي \_آهين \_ . محسد تقا⇔نی

عــــرض ناسشىر \_\_\_الىلاملىكى درحمة الله د:

محترم قارئین کرام \_\_\_\_ المناطیح ورتمة الله ورکاته الدوری کات حرم قارئین کرام \_\_\_\_ المناطیح ورتمة الله ورکاته المحدوث ما مل کرد به المحدوث المان کرد به بین حلات کا مرتب اور مثلت حضرات کی طرف سے اس مسلسلوک جاری در کھنے کی خواناش طاہر کی گئی کہ ای تا مرح سرید اشاعت کی جائے اور اس مسلسلے کو آگے جاری رکھا جائے ، اور اب المحدوث ، ون رات کی محت اور کوشش کے تیجے عمل بہت کم حرصے کے اعدر بینطو تیا رہ وکر سائے آئی اس جلاکی تیاری عمل محترم جناب مولانا

کم عرصے کے اعدر بہ جلا تیارہ وکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری شم محترم جناب مولانا محد عبد الشمان صاحب نے اپنی دوہری معروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا لیتی وقت نگال ، اورون رات کی انتقاب محت اورکوشش کر کے جلد ایک ویس کے لئے مواد سات کی روز ترقال میں کا صدر عدید میں کے ساتھ اس کا میں دور ترقیم کا کھا ہے ایک کیا

تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی محت اور عمر شمیر برکت عطافر یا ہے اور مزید آ کے کام جار کی رکھنے کی تو نیٹی عطافر بائے \_\_\_\_ آشن قد محمد کر ام \_\_\_ من خواست میں موروز کی انجازی شد اسمیر برادر کھی کر اللہ تعالی

قار کین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ڈعاؤک میں میں یادر کھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام میں حربیر معرفی واظائر نصیب فرما کیں۔ اور اس کام کو حزید بھتر کرکے چیش کرنے میں آ سائی عطافر ہادیں ہے تین

نیز به کر حضرت فیخ الملام دامت برکانتم کیلئے ڈعا د فریا کس کہ اللہ کری محدوث دیگلیم کا سایہ عافیت دسلامتی اور ٹیمرو برکت کے ساتھ تا دیر سلامت دکھیں ، اور ان خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کو صدقی واخلاص ہے ان پرٹس کرنے کی تو تیتی عطافر ما کس آثمن۔

آپ کی ڈعاؤں کا طالب مشیخ محمد رمشہودالحق کلیانو تی

# اجمساليفه

جلدنمبر:۲۱

صغيم عنوان (١) كلمطيب كل إلة إلَّاللهُ "كنتاف (r) دومرول كوتكلف عاي re (r) معانی کوروکو ورند ..... Δř (١) حيا كي حفاظت كے طريقے ۸۵ (۵) کمی نیکی کونتیرمت سمجمو lel (١) كون سائل "صدقة" ب Iri

(٤) يبلي قدم برهاد بجرالله كا مدوآ يكي 100 (۸) الله كابندول سے عجيب خطاب fΔI

(9) الله كولى و تكليف وي يراعلان جنك IΝΔ (۱۰) سجدول کی کثرت الله کے قرب کا ذریعہ 120

(۱۱) دو عظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت rii rri rm

(۱۲) جنت اوردوزن پر پردے پڑے ہوئیں (۱۳) روش خیالی اور امام بخاری رحمة الله علیه (۱۴) عبادت میں اعتدال ہوناما ہے rar (١٥) نيكون والااكال 241

| (4)   |                                                            |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------|--|--|
|       | تفصيلي فهرست مضامين                                        |  |  |
| مغنبر | عنوان .                                                    |  |  |
| ro    | ﴿ كُلِّمُ طِيبٌ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ "كَ تَقَاضَى ) |  |  |
| 14    | ایمان کے ستر سے ذائد شعبے                                  |  |  |
| rA.   | مرجگہا یمان کے نقاضوں پر عمل ضروری ہے                      |  |  |
| r9    | ایمان کے قین شعبوں کاذ کر                                  |  |  |
| r.    | ببلاشعبـ كرالة إلَّا اللهُ "كبنا                           |  |  |
| rı    | غ:وه خير                                                   |  |  |
| r1    | خيركايك چروام كاوا تعه                                     |  |  |
| rr    | حضور سانطيكم كالمختربيفام                                  |  |  |
| rr    | ایک مسلمان کے حقوق                                         |  |  |
| 20    | تكوارون كے سائے ميں ہونے والى عباوت                        |  |  |
|       | سيد هے جنت الفردوں ميں جاؤگ                                |  |  |
| ro    | بكريال دا پس چپورژ كرآ ؤ                                   |  |  |
| ro    | حقوق العباد کی آئی رعایت                                   |  |  |
| ry    | تم نہیں بچانے ،لیکن میں بچانا ہوں                          |  |  |

|       | (1)                                           |
|-------|-----------------------------------------------|
| صغخبر | عنوان -                                       |
|       |                                               |
| P* 9  | دوسرول کو تکلیف سے بجایئے                     |
| ۱۵    | تمبيد                                         |
| ۵r    | رائے ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا              |
| or    | معاشرت كالصل الاصول                           |
| ٥r    | صف اوّل کی اہمیت                              |
| ٥٣    | اِس موقع پرصف اوّل چيوڙ دو                    |
| ۵۳    | گردنیں پھلانگ کرآ گے مت جاؤ                   |
| ٥٣    | مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ              |
| ۵۵    | دومرول کی دیواری خراب کرنا                    |
| ra    | محمرول كے سامنے كا حصرصاف ركھو                |
| ٥٤    | آ دی بنتا ہوتو یہاں آئے                       |
| ٥٧    | ائلال حسندا درا نلال سيئه کي <del>بي</del> شي |
| ۵۸    | كون ساعمل هسنداور كونساسيئه                   |
| ۵۹    | لوگوں کو تکلیف ہے بچانا اٹمال ھندہے           |
| ۵۹    | غلط جَلَّه گا ڈی گھڑی کرناا ممال سیئہ میں ہے  |
| ٧٠    | ایک انگریز کا دا تعه                          |
|       |                                               |

|       | (1)                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| مغنبر | عنوان                                             |
| 41    | سنرك ساقتى كے مجلی حقوق ہیں                       |
| · чг. | راسته بند کرناایذاه سلم ہے                        |
| 41"   | ''معاشرت'' ہمارے دین کا حصہ ہے                    |
| 41"   | رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش                       |
| 46.   | دوسرون کو تکلیف وینا گناه کبیره ہے                |
| ar    | بحيائی كوروكوبدورند                               |
| 44    | تمهيد                                             |
| AF    | ظا <sup>م</sup> طام طور پر'' حیاء'' کا بیان کیوں؟ |
| AF    | اصل الاصول شعبه "حيا" ٢                           |
| 44    | جب <sup>در</sup> حيا''بي نکل گئ                   |
| ۷٠    | ا ما م تعنبی تبطئة کاوا قعه                       |
| 41    | انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا      |
| ∠r    | '' حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی میشؤ              |
| ۷٣    | ایک محابیه کا واقعه                               |
| ۷۴    | عورت گھر کے اندرنماز پڑھے                         |
| ۷۵    | عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                   |
| ۲۲    | مردوں کی افضل صف کوئی                             |

| عنوان .                                       | مختبر |
|-----------------------------------------------|-------|
| ح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی        | 24    |
| ت كاغافل بونااس كاحن ب                        | 44    |
| تبهآ ہته پرده اٹھ گیا                         | ۷۸    |
| ب کے نقش قدم پرمت چلو                         | ۷۹    |
| ) بچول کو بھی جہنم سے بچاؤ                    | ٨٠    |
| آمال باپ ایسی بی پرفخر کرنے ملکے ہیں          | ۸٠    |
| کوبیاولاد تمہاری عزت ا تاریجی                 | 'ΛΙ   |
| ام پکڙ کردو کے                                | Ar    |
| عام بدكاري كاارتكاب                           | ۸۳    |
| إ '' كو بحيانے كى فكر كرو                     | ۸۳    |
| حیا کی حفاظت کے طریقے                         | ۸۵    |
|                                               | ٨٧    |
| ب طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟                | ۸۸    |
| ن فطرت میں" حیا" موجود ہے                     | Α4    |
| اپ نچ کو يمېود کې اور نصراني بناديته جي       | A9    |
| ت آدم طانبلانے بتول سے بدن ڈھانپنا شروع کردیا | 4+    |
| كتحفظ كے بے ثار دروازے                        | 41    |



| مغفبر | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| 1+1   | کسی نیک کام کوحقیر مجھ کرمت چھوڑ و      |
| 1.4   | عمل وہ ہے جوان کو پسندآ جائے            |
| 1+A   | کتے کو پانی بلانے پرمغفرت               |
| 1+9   | حضرت شاه عبدالرحيم وبلوى بينية كاوا قعه |
| 11+   | حفرت شاہ صاحب بھٹیا کا کتے ہے مکالمہ    |
| 111   | ور کمآ او پر ہے گزر گیا                 |
| 111   | کتے کو گندے نالے ہے تکال دیا            |
| nr    | کتے کے ذریعہ علم عطا کرنا               |
| 111"  | تفرت سفيان تؤرى مجيئة كالبخشش           |
| 110"  | کسی انسان کوختیرمت مجمو                 |
| 110"  | کسی نیکی کوحقیرمت منجمو                 |
| 110   | کی گناه کوئجی حقیر مت مجھو              |
| 110   | برگنا وصغیرہ ہے یا کبیرہ                |
| III   | یک گناہ دومرے گنا ہ کو تھنچتا ہے        |
| 114   | لله دالے کی دعوت کے اثر ات              |
| 15A   | ارے دل ساہ ہو چکے ہیں                   |
| 119   | یک درخت ہٹا دینے پرمغفرت<br>ن           |
| 18.   | ایمان کا اونی شعبہ ہے                   |

| مغیبر | عنوان                                     |
|-------|-------------------------------------------|
|       |                                           |
| ٢٣١   | تفزت فيخ البند مينية كا دومراوا قعه       |
| ויייו | نفرت مفتى عزيز الرحمن صاحب بينفة كاوا قعه |
| 11"A  | يك اور حديت                               |
| 1179  | يسب ائمال مجى صدقه بين                    |
| 11-9  | سجد كي طرف المضنح والے قدم صدقه إلى       |
| 117 + | يك اور حديث                               |
| 114.  | بالزجنسى تعلقات معدقه بين                 |
| 16.1  | مرف زاویة نگاه بدلنے کی ضرورت ہے          |
| ۱۳۳۰  | پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدد آئیگی       |
| ורץ   | د یث <i>تد</i> ی                          |
| ICT   | ش <i>د کے قریب</i> آنے کہ مثال            |
| 1002  | بشارت ہے                                  |

۱۳۸

بندہ اپنے جھے کا کام کرتاہے یانہیں

منع کومیآیت پژها کرو روزانه کزم تازه کرو

روزانه مج الله تعالى سے عہد و بیان کرلو

|       | 12                                     |
|-------|----------------------------------------|
| صخةبر | عوان                                   |
|       |                                        |
| IAL   | بہت ادب کے ساتھ بیرحدیث سناتے          |
| ואויי | الل شام كے لئے سب سے اشرف عدیث         |
| arı   | اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ |
| ابزد  | حدیث قدی کیا ہے؟                       |
| 'Arı  | اس سے اعلانِ جنگ ہے                    |
| IYA   | الله ، وضمى براعلان جنگ كون نبير،؟     |
| 144   | کوئی شیر کے بچے کو چینزے تو            |
| 149   | الله تعالی این ذات میں بے نیاز میں     |
| 14+   | فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے             |
| 14.   | وه څخص سيدها جنت ميس جائ گا            |
| 141   | میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا            |
| 141   | میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا |
| 128   | میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا |
| 141   | وہ کام ہوں گے جووہ چاہیں گے            |
| 128   | نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں         |
| 124   | نفل عبادت انرجی اور طاقت ہے .          |
|       |                                        |

|         | (IA)                                      |
|---------|-------------------------------------------|
| صفختمبر | عنوان                                     |
| 140     | سجدول کی کثرت اللّٰد کے قرب کا ذریعہ      |
| 141     | صُفْه اسلام کی پہلی یو نیور ٹی            |
| 141     | ان كا صرف ايك مشغله تما                   |
| 14      | کئی گئی دن کے فاقے گزرجاتے                |
| IA+     | حفرت الوہريرة ظافلة كا حسانِ عظيم         |
| IA+     | حضور مان المالية كي خادم ہونے كى حيثيت سے |
| IAt     | مجھ ہے پچے فر ماکش کرو                    |
| IAt     | جنت میں آپ کا ساتھ مانگا ہوں              |
| HAP '   | سارے مقاصد کی جان مانگ کی                 |
| iAr     | جھے اور کھیٹیل چاہئے                      |
| IAT     | کثرت بجود سے میری مدد کرو                 |
| IAT     | تنها دعا کا منہیں دیتی                    |
| IAM     | يەد عانبىيس، بلكەنداق ب                   |
| IAO     | بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں  |
| IAA     | ور نه ابوطالب جہنم میں نہ جاتے            |
| YAt     | سب لوگ مسلمان ہوجاتے                      |
|         |                                           |

|       | [19]                                    |
|-------|-----------------------------------------|
| صخيمر | عنوان                                   |
|       |                                         |
| 11/4  | حضرت سلمان فاری ڈائنڈ مسلمان ہو گئے     |
| IAZ   | متهبين بھي کيچه کرنا ہو گا              |
| ' IAA | آرزوؤل ہے جنت نبیل ملا کرتی             |
| 1/19  | حصرت بوسف مدائية بمو گناه کی وعوت       |
| 1/4 , | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                 |
| 19 •  | درواز وں کی طرف بھاگے                   |
| 19+   | میرے بس میں اتنائی تھا                  |
| 191   | تم اپنے تھے کا کام کرو                  |
| 198   | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى برئة دير |
| 191"  | خان صاحب کے ذریعہ محبرآ بادہ وسکتی ہے   |
| 195   | بتی کے سب لوگ نمازی بن جا کیں گے        |
| 191"  | ، بین متجذبین جاسکتا                    |
| 190   | آپ مجد چلے جایا کریں                    |
| 190   | آپ نے بلا وضونماز پڑھنے کا کہددیا       |
| 197   | وضونہیں، بلکے خسل کر کے جا              |
| 194   | فَيُّ وَلَتَهُ نَمَازِي بِن گُئِ        |
| 19∠   | اجازت دینے کے بعد وہ روجحی رہا ہے       |
|       |                                         |

| . 11      |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                      |
| 19.0      | از کی کثرت جنت کے حصول کا ذریعہ            |
| 199       | نوافل' الله کی محبت کاحق ہے                |
| 199       | شاء کے ساتھ تبجد پڑھ لیا کرو               |
| r         | وڑی دیر کے لئے بستر پر میٹھ جاؤ            |
| r+1       | نراق کی نضیلت                              |
| r•r       | شت اوراوا بین کے نوافل                     |
| r•r       | لا ةالحاجة كے ذريعه اللہ كي طرف            |
| r.r       | بده کرواور ہارے قریب آ جا ؤ                |
| r.r       | ایک حجدہ جے تو گرال مجھتا ہے               |
| 4.4       | بدے کی حالت میں بید عاصمیں ماتگو           |
| r+0       | اب کے بیان کے وقت دعا                      |
| r•4       | ب صحافی کا عجیب خواب                       |
| r+4       | خت کے الفاظ ہے حضور مان کیا وعا کررہے تھے۔ |
| r.2       | مرول کے الفاظ کواپٹی دعاؤں بیں شامل کرلو   |
| r+A       | بب وغريب دعا                               |
| r•9       | بدے کی حالت میں دعا کرنا                   |
| r.9       | ں حدیث ہے دوسبق ملے                        |

| <u>(r)</u> |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|--|
| صفحة نمبر  | عنوان                                 |  |
| ۲1۰        | آپ سب حضرات محجده تلاوت کرلی <b>ن</b> |  |
| rii        | دوعظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت     |  |
| PIP        | حدیث کا ترجمہ                         |  |
| rir        | صحت کی طرف سے دعو کہ                  |  |
| ۲۱۳        | آج میرےاندرطانت ہے                    |  |
| 110        | ابھی تو آئنھیں کھول ویۃ ہوں           |  |
| rit        | جوطاعت ہوسکے اس کوکر گزرو             |  |
| rız        | فرصت کی نعمت                          |  |
| Y12        | بعد میں اس کی قدرمعلوم ہو گی          |  |
| 114        | اس وقت ایک ایک منٹ فیتی معلوم ہوتا ہے |  |
| PIA        | مؤت ایک لحد کے لئے مؤخرنبیں ہوگی      |  |
| 119        | ہم مہلت دے چکے                        |  |
| ria        | ا یک لمحد میں تم جنت میں جینے سکتے ہو |  |
| rri        | جنت اور دوزخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں .   |  |
| rrr        | جنت اور دوزخ پر کونے پر دے؟           |  |
| 444        | یدد نیاامتحان کا گھر ہے               |  |

|          | (rr)                                               |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| صغينبر 📗 | عوان                                               |  |
|          |                                                    |  |
| rra      | میداستہ جہنم کی طرف جارہا ہے                       |  |
| rra      | بیراستہ جنت کی طرف جار ہا ہے                       |  |
| rry      | خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پڑو                    |  |
| rrz      | ىيى عادت ختم كرو                                   |  |
| rrz      | صرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا                      |  |
| rrA      | بیسب تهبین تنها حجوز کرجارے ہیں                    |  |
| rrA      | اب اکیلے بی چلے جائمیں گے اس منزل ہے ہم            |  |
| rra      | کچھسامان آ گے بھیج دو                              |  |
| rrı      | روش خيالى اورامام بخارى ويخالفة                    |  |
| rmm      | تمهيد                                              |  |
| rer      | عثوان باب                                          |  |
| rro.     | امام بخاری بیشیا اور سیح بخاری کو بیدمقام کیے ملا؟ |  |
| rmy      | كتاب التوحيد آخر مي كيول لا في كني؟                |  |
| 1774     | عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                         |  |
| 759      | فلسفوں کی آئکھ مجو بی                              |  |
| rr.      | روشن محیا کی                                       |  |
| L        |                                                    |  |

------

`

|       | rr                                    |
|-------|---------------------------------------|
| صغیبر | عنوان                                 |
|       |                                       |
| 241   | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے         |
| rrr   | خبر دار!ان کی طرف مت جانا             |
| rer   | نيوثن كانظرييه اورسرسيداحمه خان       |
| rer   | د یی حقائق تبدیل نہیں ہوتے            |
| rro   | كون سائل كام آئے گا؟                  |
| 752   | بولنے میں مجمی سخت احتیاط کی ضرورت ہے |
| rrA   | تشرت كلمات                            |
| rma   | محبوب كليم                            |
| rai   | خشیت طالب علم کی آخری منزل            |
| ror   | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے           |
| raa   | يميهة                                 |
| roy   | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے           |
| ron   | وہ کام کرہ جو طاقت کے مطابق ہو        |
| 102   | شهرت کی غرض سے عبادت بے کار ہے        |
| ron   | ا خلاص رخصت ہوگیا                     |
| ron   | دورکعت ہزاررکعت ہے بہتر ہیں           |

| (r/r)       |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| صفخمبر      | عثوان                                      |
| `raq        | پنديده عمل ميں مداومت والأعمل ہے           |
| raq         | س کائمل زیاده اتھاہ؟                       |
| ry.         | کی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے            |
| וציו        | نیکیوں والے اعمال                          |
| ryr         | تم اپنے گھر ہی میں رہو                     |
| ryr         | آج کے دور میں محد کی قربت بہتر ہے          |
| CFT         | ہمت والے کومسجد بے قریب رہنے کی ضرورت نہیں |
| 744         | دورر ہے والانکیوں میں اضافہ کررہاہ         |
| <b>7</b> 44 | پودااور درخت لگائے پراجر وثواب             |
| APT         | چوری ہونے پرصدقہ کا ٹواب                   |
| PY9         | حفرت میال جی نور محمر سیلیط کا دا قعہ      |
| PY9         | چوراورميال جي مين بحث                      |
| r4.         | مجھے راستہ نبیں مل رہا ہے                  |
| 141         | الله كي رحمت بهائے دهوند تي ب              |
| r41         | ده ممل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں    |
|             | 0000                                       |



: شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محر تقي عثاني مظلهم نسط وترتب : مولا نامجر عبد الله يمن : حامع محدبيت المكرم كلثن اقبال كراجي -بنشرا للأمالة فأاليجني اللنرص على محتل وتعالى محتكالكاصلت عَلَى ابْرَاهِمُنَ وَعَبِلَى الْ ابْرَاهِمُنَ اللَّى الْمَالُ عَجَالُهُ الله تم الكري الكر البحائك ألات على ابراهمي وعالى الراهمي انك حميل فحيلة

## كلم طيب ُلْ إله إلَّا اللهُ "كَقاض

الْحَبْلُ بِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ الْمَاهُ مَن يُقْدِيلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَالشَّهُدُانُ يَهْدِي اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَالشَّهُدُانُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكُ لَهُ، وَاشْهُدُانُ سَيْدَا تَا وَسَنَدَمَا لَرَاهُ إِلَّهُ وَمَوْلُهُ مَثَلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَنَهُ وَمُولُهُ مَثَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَمَعْلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَمُعَلِيمًا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُولَعُونُ اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمُؤْمُونُ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنُهُ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُعْمُونَا اللّهُ وَمُعْمَالًا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

عَن آبِ هُرَيْرَةَ رَحِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْرِيْمَانِ بِضُعُّ وَسَيْهُ فِي صَفْعَتِهُ أَفْصَلُهَا قَوْلُ الْالِهَ إِلَّا اللهُ وَٱذْتَاهَا إِمَا عَلَّهُ ٱلْأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَا الشُّغَيَّةُ قِنَ الْإِيمَانِ".

(رياض الصالحين بأب لمي بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر (١٢٥) (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الايمان حديث نمبر (٣٥)

ایمان کے سرے زائد شعبے

حضرت الوبريرة فلكروايت كرتم بين كرحضور اقدس من فيلي نارشاد فرمايا: ايمان كرسترسة والمرشعة بين ليني اليمان كه تقاضه اورايمان كرمطالق كرنے دالے اعمال سترے زائد ہيں \_\_ ستر كاعدد جب الل عرب بولتے تقے تو ان ہے مرادمتہ کی تختی ہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ''بہت زیادہ''جیے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مات ستر مرتبہ کہی۔اس کا مطلب بیٹیں ہوتا کہ میں نے سر مرتبہ گن کریہ بات کہی۔ بلکداس کا مطلب بیہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی۔ لبذا ستر کے عدد سے کثرت بیان کرنی مقصور ہوتی ہے\_اسلئے علاء نے فرما یا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گنتی کے اعتمار سے ستر ہیں۔ بلکہ مطلب سہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، لبذا ایمان کے اعمال کی تعدادستر ہے کہیں زیادہ نے ادر دوسب شعبے انیان کا حصہ ہیں۔ اگرانسان کی ایک شعبے کو پکڑ کر جیٹھ جائے اور دہ بیستھے کہ میں موکن کامل ہوگیا۔ پیر مات درست نبیس \_

ہرجگہ ایمان کے تقاضوں یر ممل ضروری ہے

مثلاً کسی نے نماز پڑھنی ٹر وع کردی یا مثلاً روز ہ رکھنا ٹر دع کردیا۔ باعبادات یرعمل کرنانٹرد ع کردیا تود ہ آ دمی بیرنہ سمجھے کہ بس میراایمان کامل ہو گیاادراب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ۔مؤمن صرف محید میں اور صرف مصلے برمؤمن نہیں ہوتا۔ بلکہجس وقت وہ گھر میں بیٹے کر گھر کے کام کر ہاہے اس دقت بھی مومن ہوتا ہے ہجس وقت وہ بازار میں خرید وفروخت کررہا ہے اس وقت بھی مومن، جب وفتر میں کام

کرد باہال دقت بھی موئن، وہ تو ہرجگہ موئن ہے ادر جب ہر جگہ موئن ہے تو بھر ہر

جگہ پرایمان کے تقاضوں پڑمل کرنامجی اس کے لئے ضروری ہے۔ جاہے وہ عبادت ہو،معاملات ہوں،معاشرت ہو،اخلاقیات ہوں، جتے بھی زندگی کے شعبے ہیں۔ان سب میں ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول من شاہیج کے احکام کی بیردی کرے۔اس کے توکوئی معنی نیس کہ سجد میں آ کرتوعبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرلیا لیکن جب بازار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کومحجوب بنالیا۔اس کو پیگرنہیں کہ پیلقمہ جو بین کھار ہاہوں ، پیرحلال کا لقمہ ہے، یا حرام کالقمہ ہے۔اور ا ہے بیوی بیوں کو جو کھلار ہاہوں، بیرام کھلار ہاہوں یا حلال کھلار ہاہوں۔اگراس کی

## ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

فكرا كي دل مين نه جوتواس كاايمان كاللهبين \_

ال لئے آپ نے فرمایا کہ ایمان کو صرف نماز روزے میں محصور نہ کرلو۔ ہلکہ

ايمان كرستر سي بهي زياده شعير إلى اوران سب شعبول يرعمل كرناايك مومن كامل کے لئے ضروری ہے \_\_\_ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقد ک ساتھ کیا ہے بیان نہیں فرمایا۔لیکن اس حدیث میں حضور اقدس مانتھیلے نے تین شعبے ذکر فرماویے ، بہتین شعباس لئے ذکر فرماد ي تاكدان شعبول كى تھوڑى تى جھلك سامنے آجائے اوران شعبول کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیاشعہ ہیں جوایمان کے نقاضے کے لئے ضروری ہیں \_اس پر علمائے کرام نے مستقل کیا بیں لکھی ہیں۔امام بیتی پیشیز کی مشہور

كتاب ہے' شعب الايمان' وه ورحقيقت اى حديث كى شرح ہے كه اُيمان كے شعبے

کیا کیا ہیں؟ چنا نچرانہوں نے تر آن وصدیت سے دوسارے اعمال اس کتاب ش جح کردیے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا گیا گل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے ای موضوع پر کہا ہیں تھی ہیں۔

پہلاشعبہ اُکر إلى َوَالَّا اللهُ '' كَهِمَا اس حدیث میں حضور اقدس اللہ ہے ، بہلاشعبہ بیان كرتے ہوئے فرمایا:

'' آفضہ کُھا قول ''گو اِلله اِلَّاللهُ'' یعنی ایمان کے شعوں میں سب ہے اُنعنل شعید اور اعلیٰ ورجے کا شعید کلا'' کر اِللهٔ اِلَّاللهُ '' کہنا ہے، بعنی تو حید کا اقرار اور اعتراف کر اس کا نمان میں اللہ علی شاید' کے علاوہ کوئی معبود فیمیں ، بید وہ اقرار ہے جس کے بغیر انسان مسلمان ٹیمیں ہوتا ، اور بید وہ اقرار ہے کہا گر سے دل ہے اس کی صحیح روح کے ساتھ انسان اپنا لیے تو اس کی لیوری زندگی سنور جائے ۔ کیونکہ 'گو اِللهٔ اِلَّاللَٰهُ '' ایسا کھسے کہ اس کے ذریعہ دوہ انسان جو سرسمال کا فرے اور وہ سے دل سے بیگر پڑھ ہے تو ای وقت وہ سلمان ہوگیا۔ بیہ

سرسان ہ ہر ہا وہ در ہے اور اور وہ ہے وہ سے بھے انسان کو تقر سان او عید ہے کلمہ انسان کو جہتم ہے جنت میں پہنچادیتا ہے۔ پیکھہ انسان کو تقر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ پیکھہ انسان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے زکال کرمجوب بنا دیتا ہے۔ ایک لیے پہلے اگر مرجا تا تو میدھا جہنم میں چااجاتا کیکن جب کر الدہ آگر اللہ کا بڑھ کر اور اعتراف اورا قراركركے كيا توسيدهاجنت ميں پنج كيا۔

غزوه خيبر

یدمبالغه کی بات نمیس، بلکه یسیج دا قعات بین کر بعض لوگ ایسے گز رہے ہیں کہ جن کواللہ تعالی نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچادیا اور جنم سے نکال دیا نے فروہ خیبرجس میں حضور اقدرس کا نہیج ہتے ہے دیود نوں پرصلہ کیا تھا، یہودی مسلمانوں کو

پریشان کرتے رہنے تھے۔سلمانوں کو تھم ہوا کدان پر ملمکریں تو نبی کریم مان بھیتے سحابہ کرام شافقہ کو لے کر خیبر کے مقام پر تقریف لے گئے۔وہاں پر ان کے تقعول کا محاصرہ کرلیا ، ہالا خرالشہ تعالیٰ نے ان پر کئے عطافر ہادی۔

خیبر کے ایک چرواہے کا واقعہ غزر دفیعہ کے موقع رجی وقت مسلمانوں نے فیم کا عاص دکیا ہوا تھا، فیم کا

غزدہ خیبر کے موقع پرجس وقت مسلمانوں نے خیبرکا کا صرد کیا ہوا تھا، خیبرکا رہنے والدا کیے چرواہا کمریاں چرارہا تھا۔ جس کا نام اسووتھا۔ سیاہ فام تھا اور کمریاں چرا یا کرتا تھا۔ ایک روز وہ کمریاں چرانے کے لئے خیبر نے باہرآ گیا۔اس نے دیکھا کرمسلمانوں کے لفکر کون ہیں؟ اور کس لئے یہاں آئے ہیں۔ چنا نچروہ کمریاں لے کرخیموں کے پاس بیٹنج گیا۔ وہاں جا کراس نے بچ چھا کر تمبارے سروارکون ہیں؟

صحاب كرام وفالله في بتايا كه مار ب مروار حضورا قدى سين في إلى جوفلال فيمدك

ا افرد تیم این جم و بال طبح جائے تیم ادی طاقات ہوجائے گی۔ اس کے وہم دکمان شر مجی ٹیس تھا کہ کس ملک کا بادشاہ یا کسی قبلے کا سروار کس معولی فینے میں تیم ہواور کوئی معمولی جروابا براہ داست ان سے جا کر ل لے یہ چہائے جا اس جروا ہے نے کہا کہ تم مجھ سے خاتی کرر ہے ہو؟ اتنا بڑا بادشاہ اس معمولی فیمہ میں ہوگا اور وہ کچھ سے طاقات کر لے گا۔ صحابہ کرام شاگائے نے فیم یا یہ کہ خاتی ٹیس کرر ہے ہیں۔ ہمارے سروارا ور

معدور می افغالید کی محتصر پیغام دو جدوا بالا آیا اور جرائی کے عالم میں ٹی کریم سرتنظیم کے فیے میں داخل ہوگیا۔ وہاں جا کرد مکساتو شد کوئی دو بان مذکوئی چکیدار، شدکوئی رو کنے والوا دو سرکار وو عالم سرائیجیم سادگی کے ساتھ اس فیے میں تشریف فرما ہیں۔ جب بحکی سرتیہ چیرہ پر نظر پڑی تو چیرہ و کیکر دل کی دنیا بدلے گئی۔ اس نے آ کرسوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آکے تیں ؟ اور فیر پر تعلد کیوں کیا ہے؟ نی کریم سرتائیج ہے فیٹھر آس کو بتا یا کہ میرا عاد دہ کی کی عباوت شروہ ای کو اپنا مجبود ترار دو، پیٹرک کرنا چھوڑ دو۔ وہ چروا با سیدھا سادہ آ دی تھا، سرکا رود عالم میائیج بھی کی زیارت اس طرح اپنا چوڑ دو۔ وہ چروا با سیدھا سادہ آ دی تھا، سرکا رود عالم مائیج بھی کی زیارت اس طرح اپنا پاید لیا گئی۔ ایک مسلمان کے حقوق

پھراس نے کہا کہ اچھابیہ بتا کیں کہ اگر ش آپ کی بات مان لوں اور میں پیکلیہ "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ" يرْ وال تواس وقت میرے کیا حقوق ہوگے؟ سرکاروو عالم مان الیا نے قرمایا کہ تمہارے حقوق سے ہو نگے کہ ہم تنہیں سینے سے لگا ئیں گے اورتم ہمارے بھائی بن حاؤ گے اور جوحقوق و دسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی حقوق تہبیں بھی حاصل ہو گئے \_\_اس جرواب نے بھی یہ و چانجی نہیں تھا کہ کی ملک کا بادشاہ اس سے بیہ کے کہ میں تمہیں

سینے سے لگاؤں گا۔اس نے کہا کہ آپ استے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ مجھ ے ذاق کررے ہیں؟ کیا آپ مجھے سینے سے لگا کی گے جبکہ میں سیاہ فام ہول،

برصورت ہوں اور میرے بدن ہے بد بواٹھ رہی ہے۔اس حالت میں آب مجھے کیے سينے لگا كيں كے؟ اور كس طرح آب ججھے اپنا جيسالتجھيں كے؟ مركار دوعالم مان فاليا

نے فرمایا کہ اسمام وہ دین ہے کہ اسمام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کی کو کی برفو تیت نہیں رہتی۔ ہم واقعۃ تہمیں سینے سے لگا کی گے ، تم جو کتے ہو كدميرا چيره سياه ب، بس برصورت ہول، ميراجهم سياه بتو بي اس بات كي گواي

دیتا ہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چیرے کی سابی کوسفیدی سے بدل دیں گے۔اورتم جو یہ کہدرے ہو کہ میرے جم سے بر بواٹھ ر ہی ہے تو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہار ہے جم کوخوشبو وں سے مہکادیں گے۔ mm)-----

تگوارول کے سائے میں ہونے والی عبادت جب یہ باتیں نین توج دا ہے نے کہا کہ اگر یہ بات تج کھررہ میں ادرآپ اس کا ڈن لیتے ہیں تو گھر میں سلمان ہوتا ہوں۔

آشْهَدُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَآشُهَدُانَ اللهُ عَمَدًا رَسُولُ الله

یے کہر کروہ مسلمان ہوگی<u>۔</u> انشر تعالیٰ نے ایمان کی آئر نٹی عطافر ہادی <u>۔</u> پھر اس نے کہا اب میں آپ کے تالج ہوں ، جو آپ کیس گے وہ میں کردن گا ، بتا ہے میں کیا کروں؟ سرکا دووعالم سائونیچینن نے فرما یا کرتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو

ے میں رون: مرد اور وہ میں ہیں ہے ہوئی دیم النے دف میں معامل است. کہاں وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواڈل ۔ ندر مضان کام میشہ

كرتم ، روزہ ركھواؤں، نہتم بالدار، وكه تم ہے زكزۃ ولواؤں ۔ اور جَّۃ تو اس وقت فرض بی نہیں ہوا تھا \_ لبندا ال وقت تو كس اورعبادت كا تو موقع نہيں ہے۔ البہتراس

مرس ہی تیں ہوا تھا \_\_\_\_ بقدان و حداد می ادر عموادت کا توسوی میں ہے۔ البیتا ک دوقت اللہ تعالیٰ کی ایک عموادت ہوری ہے جو کواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے لیمن جہار البذائم بھی جہاد میں شامل ہوجاؤ۔

سيدھے جنت الفردوں میں جاؤگے

اس نے کہا: یارمول الله سائنگیزا، بیس جہاد میں شال تو ہوجا کاں کیکن جب آدی جہاد میں شال ہوتا ہے تو دونوں عی احتال ہوتے میں یا غازی ہوگیا ، یا سرگیا، اب اگر میں اس جہاد میں سرگیا تو میرا کیاانجہام ہوگا؟ سرکار دو عالم مائنگیز کے فرمایا کے میں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کا م آگے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے سید ھے جنت الفرووس میں پہنچو کے اور تمبارے جم کی سیادی کوسفید کی سے بدل وس کے اور تمہار ہے جم کی بدیو کو توشیوسے بدل دیں گے۔

کی بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس می اللیجینے فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو لے جا کر شہر کے اندر مجھوڑ دو تا کہ بیہ بکریاں اپنے محمروں میں چکل جا تیں \_\_ حالا تک بیہ جنگ کا زمانہ ہے اور میرو یوں کے ساتھ جنگ مون میں ہے اور حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کرلینا جا تر ہوتا

حالت جبل میں ہیں، اور حالت جبل میں و مرون کا ماں بی بیسر میں ہو سرون بے لیکن میر چردا ہاد و مکریاں بطور امانت کے لے کرا یا تھا، اس لیے حضورا قدس مانسی کم نے بیسکم و یا کر پہلے جا کر بیکریان چھوڑ کرآ د

حقوق العباد كى اتنى رعايت

یے بے ''حقوق العباؤ' بندوں کے حقوق کر ٹین حالت جنگ میں گئی اس بات کوفر اسوش ٹیس فر مایا کہ یہ بندے کا تق ہے اور کس بندے کا تق ہے؟ بیاس بندے کا تق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں جس کے ساتھ لڑائی ہوری ہے، جس کے ساتھ جہاد ہور ہاہے، جس پر تملہ کیا جارہا ہے بیدان بندول کا تق ہے۔ال لئے آپ نے فرمایا کر پہلے میرکریاں چیوڈ کرآ کو اس کے بعد جہادیش شامل ہونا ہے چانچہو و چروابادائی گیااور بکریاں چیوڈ کردائی آیااورآ کر جہادیش شامل ہوگا۔

### تم نہیں پیچانے الیکن میں پیچانتا ہوں

جب جہاد تم ہواتو ہر کاردو عالم میں کھیے کم معمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے ابعد جو حضرات دی گئی ہونے کے ابعد جو حضرات دی گئی ہوئے ہوئے کے ابعد جو حضرات دی گئی ہے گئی ہوئے ہے گئی ہے گ

جا کر پوچھا کدکیا تصدیب؟ محابر کرام شائلا فے فرایا کر یارمول اللہ فی ایک بیار مول اللہ فی ایک بیار کی اللہ کا ایک صاحب کی الٹی نظر آردی ہے اور اس کو ہم ش سے کوئی ٹیس بیچا شاکہ یہ کون ہیں؟ حضورا قدر سائل ایک فیر نے قریب جا کر ویکھا تو فرایا تم اس کوئیس بیچا ہے ، لیس ش اس کو پچھا تا ہول ۔ یہ دو اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے دائے شیس ایک مجدہ فیس کیا،

کو پیچاشا ہوں۔ بیر دہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے رائے میں ایک سجد و نیس کیا، جس نے اللہ کے رائے میں ایک پیسر خرج نیس کیا۔ لیکن میر کی استحصین دیکھوری میں

کہ اللہ تعالی نے اس کوسید ھاجت الفردوں میں پہنچادیا اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکے دری بیس کہ اس کواللہ تعالیٰ کے یہاں مشک وعنبر سے شل دیا جارہا ہے سرحہ میں در

اوراس کے جسم کوخوشبوؤں سے مہما یا جار ہاہے۔

ايك مرتبال كلمه كااقرار كريج

بمرحال، بیکلمد 'آو إلى الله ''اليا عجيب وفريب کلمه به کداگراس کلمه كه پره هذه به پليلم السان مرجائة جنم عم جائ گااوراس كه پرهند ك بعد

مرے تو اللہ تعالیٰ اس کوجنت الفرودن عطافر ماتے ہیں \_\_ اس کلے کی بدولت انسان ایک کھ میں کہاں ہے کہاں چی جاتا ہے۔ اس کے صفود اقدس مراتیج ایسے پیکا

البطالب كى إلى ان كى مرض وفات يلى كَداوران عدفرما يا كدفداك كى ايك مرتب الكفر الارافة إلا الله محتك رّشوني الله "كار اركر ليجة آك يس

ایک مرتبال تعمد الا إلله إلا الله عیشان رَسُول الله " عاام ار رَبِیّت اے تی نمٹ اول گا\_ لیکن چنک ایمان ان کے مقدر شرخیس تماراس کے کلیے پڑھنے کی تولیق نہ ہونی ادراقر ارکتے بغیر دنیا ہے سے گئے ادر حضورا قدس مؤتیج کی امتبائی

مدد کے باد جودا میمان نصیب نہ ہوا۔

(صحيح بخارى، كتاب الجنائز باب اذاقال المشركو عندالموت" لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حديث نمبر ١٣٦٠)

میکلمہایک عہداورایک اقرار ہے سیال میں بھونی میں

مبرحال ،اب دیمینے کی بات ہدے کہ یہ کیا تھرے جو ایک لور میں انسان کو کفرے اسلام کے اندر داخل کرویتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، مبتوش سے مجوب بنا دیتا ہے کیا پر کملوک فی مشتر ہے؟ کو کی جادہ ہے کہ جس آ دی نے پرکلمہ پڑھا دہ فوراً جہنم پردف ہوگیا؟ سے حقیقت میں پرکلم مشتر اور جادد ٹیمین ، بلکہ ہر کالم

یڑھنے والے کی طرف ہے ایک اقراراورایک عہدے کہ میں اس کا ننات میں اگر بات ما نول گا توصرف الله کی بات ما نول گا\_اگر معبود مانول گا توصرف الله کومعبود مانوں گا۔اورمعبود ماننے کامطلب یہ ہے کہ میرے نز دیک اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالٰی کی ذات ہے،اس کے مقالبے میں میں کس ک بات نہیں مانوں گا ، جاہے وہ میرا باب ہو، یا میری مال ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا ووست ہو، یا میراعزیز ہویا میرے نفسانی جذبات آ جا کی لیکن میں ان کی بات نہیں ہانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ بیرایک اقر اراور معاہدہ ہے جو اكدانان لا إلة إلا الله " يزه كركرتا ب-اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی اور صرف زبان سے ' لَا إِلَّةِ إِلَّا اللَّهُ '' كہد دینا كافی نہیں، بلکہ دل سے اقرار كرنااورول بي تعديق كرنا ب اورالله تعالى كے ساتھ بيرمعا بدوكرنا بيك يا الله، يس نے آج ہے ہر کلوق ہے اطاعت کا تعلق کاٹ کرآپ کے ساتھ میں تعلق جوڑ لیا ہے۔

" كرالة "كا مرنى باور عربي زبان كے قاعدے كے لحاظ سے مد انفى جنن "ب جس كا مطلب يد ہے كديش سارى مخلوقات، سارى كائنات كى نفى كرر بابول كدوه مير \_ معبوذ بيس \_ وه قابل اطاعت نبيس، اصل قابل اطاعت قابل عباوت مرف الله تعالی کی ذات ہے، میں ای کی بات مانوں گااورای کی عبادت کروں گا۔ بیاصل اقرار ہے جوانسان کو چہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جوانسان کواللہ کے مبغوض ہونے سے

نکال کرمحبوب بنادیتا ہے اور بیاقر ارانسان کو کفرے ایمان میں لا تا ہے۔

اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟

بہر حال ، ال کلمہ ش ال بات کا افرار ہے کہ ش اللہ تعالی سے سوا کی کی عوامی کی عوامی کی عوامی کی عوامی کی عوامی کی عوامی کی جد حت اللہ تعالی ہے سوامی کی ہر بحر صد نہیں کروں گا ، کی گار ق پر نہیں کے موامی کی افرانہ بیٹ کی کا اور بحر وسر مرف اللہ تعالی ہے کو کو گئیں بوگا اور کھی معنی شدی موامی کا خوف نہیں بوگا اور سی محت شدی موامی اللہ تعالی ہوگا ور سی محت اللہ تعالی کے موامی کا موامی کا موامی کا موامی کی کا دور کی مقدود نہیں بوگی ۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کانام " تو حید' ہے ۔ محض کے کی اور کی مقدود نہیں بوگی ۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کانام " تو حید' ہے ۔ محض کے بات کے ایک اور کی مقدود نہیں بوگی ۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کانام " تو حید' ہے ۔ محض کے باتوں کے تو حید کانام " تو حید' ہے ۔ محض

مجھے میرااللہ بچائے گا

اورجب دل میں ''تو حید'' ماجاتی ہے تو پھر بید حالت ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدم مرافظینی ایک دوخت کے بیٹجے آدام فرمارے سے ، ایک وثمن چیکے ہے وہاں پہنچ کیا اور ملوار اٹھا کر حضور اقدم میل پیچلے پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے جمہ (مرافظینی بی بات استمیس میرے ہاتھ ہے کون بیا ہے گا؟ سے اس وقت سر کاروہ عالم منافظینی نیچ ہیں، اکیلے ہیں اور ایک وُمن تملہ آور ہے، اور وہ وُمن ہوزیش لیے کھڑا ہے اور ایک کھی میں آپ کا کا م آنام کر سکتا ہے، کین ای وقت میں جو جملہ آپ ک

زبان مبارك پرآتا ې، ده پيې كه:

"مجھےمیرااللہ بچائے گا"

لین اگرانشہ تعالی کا مقدر کیا ہوا وقت آگیا تو پھر چھے کوئی نہیں بھی سکتا ، اوراگر وہ وقت نہیں آیا تو پھرتم کیا ، بلکہ بزار دن افر اوسی تھوار کے را آجا میں ہے بھے پھے نقسان نہیں پہنچا سکتے یہ ہے اصل مقام'' توحید'' کا کہ ڈراللہ کے سواکس کا نہیں ، اور بھر دساللہ کے علاوہ کی پرٹیس۔

(صحيح بخاري كتاب المغازي بابغزوه بني المصطلق حديث نمبر ٢٦٢٩)

وہ خزانوں کوٹھکرادےگا

شخ سعدی بھالتہ فرماتے ہیں کہ:

فرمایا کدموصد وہ برکہ اس کے پاؤل پر سونے کے خزانے لاکرڈ جرکر دواور اس سے کہدو دکہ بینزانے تہمیں اس وقت ملیں گے جبتم انشد تعالی کے اس حکم کے ظاف ریکام کر کو تو وہ خزانوں کو تکمراوے گا۔ اس لئے کہ اس نے خزانوں کو اپنا معجود نئیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے <u>اوراگرتم موحد سے سرپر ک</u>ھوارسونت کر محمورے ہوجاء کا میریکام کر، ورنہ تیرا کا م تمام نہوتا ہے تواس وقت بھی وہاللہ تعالیٰ کے

#### ن نصر مع عمد الله مع منه أو خلطة النه

تھم کےخلاف کا منہیں کرے گا۔

حضرت عبداللدبن حذا فدخاط علامنا حضرت عبدالله بن حذاف وللطفء ايك مشهور صحابي جين \_حضرت فاروق اعظم ر ڈاٹٹؤ نے ان کوایک جہاد کیلئے لشکر کا سیسالار بنا کر کسی کا فریادشاہ کے خلاف بھیجا۔ جب لزائی ہوئی تومسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور اس نے سارے محابہ کرام ٹاکٹن کو گرفتار کرلیا \_ حفرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹلٹڑ جوکشکر کے سپہ سالار ستنے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور سارے محابد کرام اللہ ہمی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کوچیوژ دو، اور اگرتم میری بات نبیس مانو کے توتمهیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا\_\_ان محابر کرام جمالی کے دلوں میں ایمان پختہ ہوچکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کوئیس چھوڑیں گے ہے چھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے او پرتیل کی بڑی کڑا ہی چڑھائی اور تیل کوخوب گرم کیا، جب وہ گرم ہوگیا تو ایک آدی جو ان کے پاس تید تھا اس کو اس گرم تیل میں ڈال ديا \_ تاريخ ميں لکھا ہے كہ وہ تيل اتنا شديد گرم تھا كہ جيسے ہى اس شخص كو ڈالا، اس کے ہاتھ یاؤں ای وقت فورا الگ ہو گئے اس کے بعد اس باوشاہ نے حضرت عبدالله بن حذافه ولِثَلَاً ہے کہا کہ میں انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ الَّا

حفرت عبدالله بن حذا فد اللونك سي بيكة وحيد كے اقرار سے باز آجاؤ۔ تم جھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حضرت عبداللہ بن صدافہ فائلؤ نے یہ منظر دیکھا تو جواب میں فرمایا کہ تم بھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ ارسے میں وہ مختص ہوں کہ جب سے میں نے بی کریم مراہ بھی کہا جا وہ دیکھا ہے، اس وقت سے ہرفراز کے بعد بید عاکرتا ہوں کہ یااللہ، تھے اس وقت تک و نیاسے شاخلے گا جب تک کر میر سے جم کا ایک ایک عضو آپ کے مراسے میں زخوں سے چور شہوجائے تم بھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ جہیں اس کڑائی میں ڈال دوں گا۔ اگر تم ایسا کرتا چاہیے ہوتو ہوتو مین میری دعا کی تو لیت کا وقت آئی ہے۔ اس بار شاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آدی نیس دیکھا تھا جو بیہ کہ کہ میری خواہش مید ہے کہ اللہ کے رائے میں میرا ساراجم زخوں سے چور ہوجائے اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ میرشمن میں میتام پر ہے، کیا اس

کلمه کفرکہنا کب جائز ہے؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنے دین پرائے ڈئے ہوئے ہوا دراس کو چھوڑ تا ٹیس چاہتے تو چلوش تمیارے ساتھ رہا ہے۔ کرتا ہوں اور شرقم سے اس بات کا مطالب ٹیس کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔ البتہ اگر تم ایک کام کرلوتو شرق تمیس چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔ حضرت عبدالشدین حذافہ نگاٹھ نے بوچھا کہ کیا کام جاس نے کہا کہ

تم اورتمہارےسب ساتھی میری پیشانی کو بوسہ دیں۔جو بوسہ دیتا جائے گاہیں اس کو چیوڑ دوں گا\_\_ اب کافرا درمشرک کی پیشانی کو پوسے دینا، بیا کی عظمت اورتو قیر کے مترادف ہے \_\_\_ بیصحابہ کرام دین کی حدود کو پیچانے والے تھے۔ وہ میہ کہہ سکتے ہے کہ تو کا فرادر شرک ہے، ہم تیری بیشانی پر کیوں بوسددی، لیکن چونکم شریعت کا تھم یہ ہے کہ اگر کوئی فخص تمہارے سینے پر تلوار دھ کریہ کے کہتم کافر ہوجاؤاوراپن زبان سے كفركا كلمه ذكالوتواس وقت كفركا كلمه زبان سے نكالنا جائز موجاتا ہے۔بشرطيكه ول ایمان پرمطمئن ہو، کیکن اس وقت بھی افضل ہیہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفرنہ نکا لے اور اس وقت اس گناہ کاار تکاب کرلے لیکن اگر کوئی مخص تنہیں کسی گناہ کے ارتکاب برمجبور کرے، مثلاً مدیجے کہ تم

ہ می وقت ہیں ماں ماروں ہی ہو سے اس کی اس کی اور کتاب پر مجبور کرے، مثلاً یہ کیے کہ آم گراب دیو، ورند شی جمہیں آل کرووں گا۔ یا مثلاً کے کہ کسور کا گوشت کھا کا، ورند جمہیں آل کرووں گا۔ اس وقت میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تاہے، بگداس وقت گناہ کا ارتکاب ندگرنا ترام ہے۔ اس لئے کہ اپنی جان کا تی ہے ہے کہ اس کو بچائے آور اس گناہ کا ارتکاب کر لے۔ آگر ٹیش کر اپنی جان کا وی بھرے کہ اس کو بچائے آور اس گناہ کا ارتکاب کر لے۔ آگر ٹیش الم الم

كافركى پيشانی پر بوسد ينا

بہرصال، جب اس کا فر با دشاہ نے بیرکہا تھا کہ اپنادین چیوڈ وو، دریڈ تہیں اس کڑاہی میں ڈال دول گا ، اس وقت افضل راستہ یکی تھا کہ جان دے دیتے اورکلہ کفر

رائن ہیں وال دول ہ، ال وحت اسی داستہ ہی تھا کہ جان دے دیے اور مد طر زبان سے مذفکا لئے \_ چنانچ محام کرام اٹنگائے نے کلم کفرنیس فکال \_ لیکن جب اس

کافر بادشاہ نے بیکہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دوتو تنہیں چھوڑ دیں گے تو کافر کی تنظیم کرنا ادواس کی پیشانی پر بوسدینا کنوٹیس، بکسرگناہ ہے، اب شریعت کا تھم بیر تھا

سیم کرنا اوران کی چیشان پر پوسد دینا تعرفین، بلند کناه ہے، اب تریت کاهم بیر تفا کہاں بات کو مان لیاجائے نہ مید کہاں کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے نے چیا مجبوعیت میں مقدافہ بیاتی تاہد میں میں میں د

نے فرمایا کہ ہاں، تجھے میں مشکور ہے۔ یعن مجمی تمہاری پیشانی پر بوسر دوں گا اور میرے ساتھی مجمادیں گے۔ .

دین نام ہے صدود کو پہچانے کا محققہ میں نام مصد کہ کہا

درخیقت وین نام ہے صدود کو پہتائے کا میٹیں کہ جب ایک جذبہ دل میں
آگیا تو اب اسکے ختیج میں شریعت کے دوسرے پہلونظروں ہے اوجس ہو گئے شلاً
ول میں بےجذبہ آگیا کہ اللہ کے دائے میں جان دبئی ہے، چاہدہ جان دینا شریعت
کے تھم کے مطابق ہو، یا شریعت کے تھم کے مطابق نہ ہو یہ یہ بات درست ٹیس۔

سیح بات بیہ کداللہ کے داستے میں جان دین ہے تو وہ مجی اللہ سے تھم مے مطابق دین ہے۔اللہ بے تھم کے خلاف جیس دین \_ اگر اللہ کا اور شریعت کا تھم آ جائے کہ اس وقت جان مت ووتو ابنیں دین ،اس لئے کہ بیرجان بھی بہت قیمتی ہے اور اللہ کا تحكم بيب كدا بنااس جان كى بعى حفاظت كرو\_

تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بهرحال حضرت عبدالله بن حذافه طَنْتُوَ في اس كافر بادشاه كي بيشاني بربوسه

دیا اوراپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بوسدو۔ چٹانچیرسب نے بوسرو یا اور بوسددے کر پورے لشکر کو بحیا کریدیند کی طرف روانہ ہوگئے \_\_\_ ادھر جب حصر فاروق اعظم

نْتَلْتُنْ كُواطلاع مِلْي كه بيروا تعد بثين آيا اورحعزت عبدالله بن عذا فه وَتَلْتُؤَاسِيِّ ساتفيول ك ماتهد داليس مدينة آرب بي تو حفرت قاروق أعظم فالله صحابه كرام الله في ك

جعیت کو لے کران کے استعبال کے لئے مدیند منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ انتکر

مدينه بهنچا توحفرت فاردق اعظم ملافئ في حضرت عبدالله بن حذافه والتكرك ایک ایک ساتھی کی پیشانی برخود بوسد یا اور فرمایا کہ چونکہ تم نے بیکام شریعت سے عظم کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع ش کیا۔ اس لئے میں تمباری پیشانی پر بوسہ

الله کے تھم کے آگے سرتسلیم خم کر دو

يه ب كلم " لا إلة إلَّا اللهُ " كا تقامنه، اوريه ب " توحيد" كه جهال الله تعالیٰ کا تھم آ جائے تو دہاں جان کی بھی پرواہ نیس۔\_\_اب ایک طرف تو اللہ کے

راتے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ ہرنماز میں بید دعاما نگ رہے ہیں کہ یااللہ میں شہید ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تواللہ کے حکم کی خاطر شہادت کے اس موقع کو چھوڑ دیا کہ نہیں ، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ب\_ اس كانام ب" توحيد "صرف زبان ع كلمة ألا الله " يزه لينا کافی نہیں بلکہ درحقیقت براس بات کا اقرار ادرعبدے کہ اطاعت کی کنہیں كرول كا، موائ الله ك\_عادت كى كنبيل كرول كاموائ الله ك\_ محبت كى ہے نہیں کروں گا موائے اللہ کے۔ لین مخلوق میں ہے جس کسی ہے محبت ہوگی وہ اللہ تعالی کے تھم کی وجہ ہے ہوگی۔مثلاً ماں باپ سے محبت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ے، کین جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس وقت الله تعالى كى محبت كوتر جيم بوكى ، اي طرح بيوى اورشو برسے محبت بهوتو وه صرف الله کے لئے ہو،لیکن جہال ان کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کوتر جع ہوگی۔

بوبا عود بال الله "كامطلب كلم "كرالة إلّا الله" كامطلب ادر كل "كالة إلّا الله" كامطب يب كـ "كل مَعْبُو دَرالًا الله \_\_ لَا

ادرگفت' لآرالقا آلاللهٔ "'کامطلب بیب که' لاحقهٔ توقو آلالله … لَا مَقْصُوْدَ اِلَّالله … لَا مَوْجُوْدَ إِلَّا الله … لَا مَظْلُوبَ إِلَّالله … لَا عَنْبُونِ إِلَّاللهُ '' … الله سے سوائیل مودوثیں ۔ کوئی مقصودتیں، کوئی موجود نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی محیب نہیں، کوئی قائل اطاعت نہیں۔ اس کے اس صديث ش حضورا قدس المنظيم فرمايا: أفضَلُهَا قَوْلُ "كَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ"كم ايمان كِتمام شعبول من المضلرة ين شعبه "كا إلفة إلا اللهُ" ب-

ب افضل ذكر وكر الله ألله "

اقدس مان المينية فرمايا:

چونکه بینکسهاس عظیم اقرار، اور عبد کی علامت ب-اس کے کہا گیا ہے کہ تمام اذکار میں سب فیلل وکر اکو آلا اللہ اللہ عنہ چیا نجیعہ بیشتر نیف میں حضور

ٱفْضَلُ الذِّ كُرِ 'الْإِلْةَ إِلَّا اللهُ''

(تر مذى كتاب الدعوات إباب ماجاءان دعو دالمسلم مستجابه رحديث نمبو ٣٣٨٣)

ال لئے کہ بیاتنا جائع ذکر ہے کہ ان میں سب کچھ آ جاتا ہے \_\_ادر سے

بات کرایک مسلمان کے دل میں یہ بات جینے جائے کہ اللہ کے سواکوئی قاش اطاعت فہیں۔ اس کلیہ کے ذکر کی برکت ہے اللہ تعالی یہ بات دل میں بیٹھا دیتے ہیں، اس

فیمیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت ہے اللہ تعالی میہ بات دل میں بٹھا دیتے ہیں، اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ''کو إلا آباؤ آلا اللہ'' ' کا ذکر کشرت سے کرو، چلتے مجر سے المجمع بیشھتی رکھنے زبان مرکز حسن زبان سے کشرت ہے۔ ذکر کر دیگر آباز رکا

ے برات مربائے ہیں کہ کو ایدا ہوا الله ملک 60 سرات کے روا ہے ہوئے المخت پیٹے ، بینگلمد فہان پر ہو۔ جب ذبان سے کثرت سے بید ڈکر کرو گے تو اس کی کیفیت دل کے اندر شکل ہوگی اور اس کلنے کا فور اس کی بر کات قلب کے اندر شکل ہوگی اور پچروہ'' قلب'' الشاقعائی کی تو حید کارنگ اپنے اندرا پنا کے گا، اور جس دن تو حید کا بید

ادر پروه ملب الدخان في وحيده ريائي ايم الرا پائے ١٥٠ دون وي وحيده بيه ر

الله تعالى كى رضامندى ئے آگے تی نظر آئيں گے اس لئے ايمان كاسب سے افغل شعبہ كلمه الرالق آلرالله " كورارد يا -

حضرت مفتى محمشفيع صاحب بناتية كاتكيه كلام

سرے میں اور مقاصل کرنے کا داستہ بیدے کہ آدی ال بات کو موجال ہے اور کثرت اس کو ماصل کرنے کا داستہ بیدے کہ آدی ال بات کو موجال ہے اور کثرت اسے اس کلیہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے کچر نے المحت پہنے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی تحد شخص صاحب قدی الشر و کو دیکھا کہ ان کا تحکیم
کام میں بیتھا 'کو اللہ آوا اللہ '' بیا نے کھرتے ہیں۔ کی پڑھتے رہے اور باتیں کرنے کے دوران میں جب در میان میں رکتو فورا 'کو اللہ آوا للہ '' پڑھتے ۔اور زبان

کے دوران کمی جب درمیان میں رئے توفرنا ''لا لا آرا الفاؤ'' پرختے۔ اور زبان ہے جوکل فکل رہا ہے، اس کو بے هیت نہیں جمنا چاہیے۔ بیزبان دل کو درست کرنے کی پکیل میرجی ہے۔ اگر زبان سے کمڑ سے سے اس کا ذکر وجارت تو اللہ تعالیٰ دفتہ رفتہ

ی پہلی میرٹری ہے۔آکر ذیان سے کثرت سے اس کا ذکر ہونارے آواللہ تغالی وقتہ رفتہ اس کا رنگ ول کی طرف بھی منتقل فرمادیتے ہیں۔اللہ تعالی اپنے نفٹل وکرم سے ہم سب کوان ہا توں پرٹمل کرنے کی آنہ فیق مطافر مائے ہے۔ آئین۔

وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الجِرُ دعواه اقِ العبديدور بِ الله جِدن



: شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني مظلم ضطورت : مولانامحد عبدالله ميمن : حامع محدبيت المكرمٌ كشن ا قبال كراجي \_ بنترا للاالتخرا لتحنين اللهزي الكان محتال وتع إن ال محمَل المناصَلات عَلِنَ إِبْرَاهِمُنَ وَعَبِلِيَّ النَّ إِبْرَاهِمُنَ الكَ حَمَيْلُ مُحَيِّلُ مُ اللهُ بَيَ يَالِكُ عَلَىٰ يُجِعَلَىٰ فَجَعَلَىٰ وَعَلَىٰ JE CITIC SUE! ابراهمي وعلى ال ابراهمي انَكَ حَمَيْلُ فَجَيْلُهُ

### يشسيه لللهاليز محملن الترجيسير

# دوسرول کو تکلیف سے بچاہیئے

الْحَمُلُ بِلْهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْتُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُورُهُ وَنُوْمِنُ اللهِ عَلَى مُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّلُتِ الْمُ وَاللهُ مَلَ اللهُ فَلاَ هَادِئُ لَهُ، وَاللهُمُأَنَّ لَيْهُ وَاللهُ فَلاَ هَادِئُ لَهُ، وَاللهُمُأَنَّ سَيِّدِنَ اللهُ وَحَلَهُ لَلهُ وَاللهُ مَلَّالُ اللهُ وَحَلَهُ لَا لَهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلَّالًا اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَوَيَهُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُولِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُولِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُولِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُولُهُ مَثْلًى اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُولِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُؤْلِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُؤْلِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُؤْلِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَمُؤْلِكُمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مَا لَهُ اللّهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ تَعَالًى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ لَعَلّمُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وغِيه وموره معلى المستعدد المستعدد والمستعدد المستعدد والمستعدد و

عَنْ أَيْ هُرَيْدَةَرَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلرِّيُمَانِيضُعُ وَسَهْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ ٱلرَّالِمُ ٱلْاللهُۥ وَٱذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُشُعْبَةً قِنَ الْإِيمَانِ.''

رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الخير ، حديث نمبر ( ١٢٥ ) (منحيح مسلم , كتاب الايمان , باب بيان عدد شعب الايمان , حديث نمبر ( ٣٥ )

تمهيد

... بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته جمدگواس هدیث کی پیچیتشوش کا بیان شروع کیا تقا، جو هدیث میں نے انجی آپ کے سامنے پڑگ، اس هدیث میں تین جمعے ہیں۔ پہلے جملہ پر تفصیلی بیان انگدند نیقد بر خرورت گزشته جمد میں ہوچکا، اللہ تعالی بجے اورآپ سب واس پر کمل کرنے کی آو فیق عطافر بائے ۔ آئین۔ رائے سے لکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اس مدیث میں دوراجلہ حضورا قدس کا پھیل نے بیارشاوفر مایا:

''وَ أَذَنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذِّي عَنِ الطَّرِيْقِ'' يَنْ ايمان كَسِرَ بِ زَائَدَ شِيهِ بِنِي سِبِ بِ الْخُلِيثِ عَنِ الْقَالِاَّ

الله "الميني " توريخ المرائيل كاسب الأشهريد كررات ست تكليف كل چيز جناوريا ، هنا رائيل كاسب كوكن تكليف وه چيز يزي مول ب اورا عد يشهيد برك

ر برروی سے تکلیف ہوگی، مشال کوئی کندی چرے، یا کیکے کا چھاکا پڑا ہوا ہے اور اندیشہ کے کساس پر اگر کو کا پاؤں پڑا آور و چسل کر کریائے گا۔ یا آم کا چھاکا پڑا ہوا ہے، اس چرز دل گورات سے ہٹا دینا جمال ایان کا اور ٹی ترین شعبہ ہے۔

معاشرت كالصل الاصول ال سه در هنت الرام في المرف اشاره فرما يا كروين مرف عقيد سه ادرع باوت

اس سے در حقیقت اس طرف اشارہ فریا یا کہ دین صرف تقید سے ادرعوات کا نام میں بلکہ مواشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور مواشرت کا امس الاصول ہیہ ہے کہ اپنی وات سے کسی دوسرے کواوٹی تنکیف بھی نہ پہنچے۔ اس بیہ معاشرت کا ''فہل الاصول'' اور اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا انتا کیا ظار کھا ہے کہ کوئی مذہبی ۔

صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جوسٹِ اول میں پڑھی جائے۔ اورا کی اتن ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضورا قدراں مائے بھیلے نے فرما یا اگر تمہیں چہ جل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیات ہے تو لوگ صف اول کوحاصل کرنے کے لئے آئی تیزی ہے آ گے برحیس کے قرعدا ندازی کے سوا كوئى راسته ندر ب\_ايك اورحديث مين حضورا قدس ماين الينم فرمايا: ''إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا يُكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْإَوَّلِ'' . (ابن ماجه، كتاب اقامة الصلافو السنة فيها إباب فضل الصف المفدم: حديث نمبر : 49 9) کہ اللہ تعالیٰ اوران کے فرشتے پہلی صف پررحمتیں تازل فرماتے ہیں \_ بیدوہ

الفاظ بیں جوقر آن کریم میں حضورا قدس مان اللہ کے لئے استعال ہوئے ہیں کہ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا يُكَتَّهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ" (مورة الاحزاب: ٥١)

اور حدیث شریف میں بھی الفاظ حضور اقدس مان المائی نے صف اول والوں کے لئے استعال فرمائے ہیں کے صف اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں ناز ل

فرماتے ہیں۔ ال موقع يرصف اوّل جيمورٌ دو

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ

"كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْإَوَّلِ ثَلَاقًا ،وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً" (سنن نساتي كتاب الاعامة باب فضل الصف الاول على الثاني: حديث تمبر : ١٨)

حضور اقدس مانتھیلم صف اوّل والوں کے لئے تین گنا زیادہ دعا تمیں کیا كرتے تھے۔ بہرحال!صف اول کواتن عظیم فضیلت حاصل ہے لیکن دوسری حدیث

میں حضورا قدس ماہ اللہ نے بہمی فرمادیا: مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْإَوَّلَ فَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيْ مُسْلِمًا فَصَلَّى فِي

الصَّقِ الثَّانِي والثَّالِثِ أَضْعَفَ اللهُ لَهُ آجُرَ الصَّقِ الْأَوَّلِ. (كتز العمال, كتاب الصلاة, النوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث نمبر: ٢٠٩٣٣)

کدا کر پہلی صف میں جانے ہے جہیں اندیشہ ہو کہ پہلی صف میں جو لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پہنچ گا، ختا وہ جگہ کم ہے اورا یک آ دی کی گئی جہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدیں خاچائیج نے فرما یا اس وقت میں جو جس اسے مسلمان بحائی کو تکلیف ہے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ وے گا اور دوسری صف میں کھڑا ہوجائے گا تو اس کو صف اول میں نماز پڑھنے ہے دگاتا تو اب ملے گا۔ اب دیکھتے کہ کہاں تو صف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہ کی گی اور کہاں بیچ کم آ گیا کہ صف اول کوچھوڑ و دیے ہو اس کے کہمارے صف اول میں جانے ہے اللہ کے ایک بنرے کو تکلیف بیٹی دی ہے ایک ایک جگہ پر حضورا قدس مان بیچ کے نے اللہ کے ایک بنرے کو تکلیف پیٹی دی ہے۔ ایک ایک جگہ پر حضورا قدس

## گردنیں پھلانگ کرآ گے مت جاؤ

چنانچ ایک طرف یکم و یا کہ جعد کون نماز کے لئے جلد کی سجد کی طرف جاکا اور آگے ہے آگے بیٹیلی کا کوشش کرو۔ اس لئے کہ امام ہے جیتا قریب ہوگا آئی ہی نصلیت ذیادہ ہوگی ہے لیکن دوسری طرف تھم سے ہمہ کہ لوگوں گی کردنیں چلا تگ کر آگے مت جا کہ اس لئے کہ اگر گردنیں چلا تگ کرجاؤ کے جو جو لوگ پہلے ہے پیشے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی گردنیں چلا تگئے کوشنح فریایا، حالانکہ آگ بڑھنے ک نصلیت اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک آیک تھم میں حضور اقدس میں ٹھیجے نے اس بات کی رمایت رکھی ہے کہ تبہاری وات ہے کی مسلمان کو اون اتکا یف نہیجے۔

مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ

حفرت عبدالله بن معود بي فرات بي كدايك مرتبه من ني كريم النظاليم

كى ساتھ طواف كرر ہاتھا، طواف كرتے كرتے حضورا قدس سائن اللہ نے بيت اللہ ہے خطاب كرتے ہوئے فرما يا كدا ب بيت اللہ!

مَاأَطْيَتِكِ وَٱطْيَتِ رِيْحَكِ مَاأَعْظَتِكِ وَٱعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِيثُ تَفْسُ مُحَتَّدٍ بِيَدِهٖ كَرُمَةالْمُؤْمِنِ ٱغْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةُ مِنْك.

(اہن ماجہ کی اسالفن باب حرملادہ الملوین دمالہ: حدیث نصر : ۱۳۹۳)

تو کتی عظمت والا ہے ، تو کتی حرمت والا ہے ، کتے نقش والا ہے ، لیان اس ذات کی شم
جس کے بتیہ میں تھر (سرائی الیائی) کی جان ہے ، ایک مسلمان کی جان ، اس کا مال ، اس
کی عزت اور اس کی آبر واللہ کرز دیلے تیری حرمت ہے نے یا دو حرمت والی ہے ۔ اگر
کو کی تفض کی مسلمان کی جان پر تعلیر ہے ، یا اسکم مال پر تعلیر کرے ، یا اسکم آبر دیر
تعلیر کے تو وہ اس تحق ہے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر تعلیر کرے ۔ البرا دو مرب
مسلمان کو ایک تعلیم المجاری میں جو بیت اللہ پر تعلیم کرے ۔ سی بڑی ، و کی
مسلمان کو ایک یک تعلیم ہے ۔ اگر کو کی تعلیف دہ چیز راتے میں بڑی ، و کی
ہوران کو جانا ایمان کا ایک شعیر ہے ۔

دوسرول کی دیواریں خراب کرنا

ر مرسی کی میں میں میں میں ہو ہے ۔ جب تکلیف وہ چیز کو بٹانا ایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف وہ چیز کوراسے میں ڈالنا سنتے بڑے کاہ کیا ہے۔ ہم نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی جو چیزی بیں ان کا ہمارے دین سے کو کی تعلق میں رہا، پڑھے تھے، مجدوار مقمازی، صف اول میں حاضر ہونے والے بگر اپنی زندگی میں کوگوں کو تکلیف سے بجائے کا اجتمام نمیں کرتے ہے۔ اہم آئ کل لوگ دیواروں پر تخلف فعرے ککھ دھیے ہیں جس کی وجہ سے دیار ہی کا کان موری بین میں یاد بواروں پر مختلف اشتہارات چہاں کئے جارے بیں جس شخص کی دو ایوارے وہ انکی ملکی سے جارے بیل جس شخص کی دو ایوارک وہ کا مکتب ہے۔ اب اس کی مرض کے بغیر اس کی و بوارکو استعمال کرتا ، پیا ہے وہ کی و بی اشتہار کے لئے ہی کبین نہ ہواورد دمرے کی چیز کو انکی رضا صدی اور ایسانی استعمال کرتا چوری ہے۔ بیڈا کہ ہے اور بیالیا ہی گناہ ہے بیسے چوری کرتا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری قوم اس کام میں جاتا ہیں۔ مالے والے جاور دین کا مالے سے اور الے جاور کی کہنا ہیں۔ مالے والے جاتا ہیں۔

گھروں کے سامنے کا حصہ صاف رکھو

ای طرح راستوں میں پچرااور گھر کے پچرے کی تعلیاں بھینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس می ٹیس کہ یہ کوئی گناہ کا کام مور ہاہے۔ نہ یادہ سے نہادہ لوگ ہے بھیج ہیں کہ ''مرنسینی'' اور بلد ہے کے توانین کی ظاف ووزی موردی ہے ہے ارب بیسب سرکا درو عالم مانٹینی کے بتائے موئے توانین میں جن کی ظاف ورزی بھورتی ہے۔ اس لئے کہ سرکا دو عالم مانٹینی کے فربایا کہ داستے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ ایک حدیث میں سرکا دروعالم میں ٹینی کے فربایا :

### نَقِّلْفُوْا أَفْنِيَتَكُمُ

(نرملی شویف، کتاب الاوپ باب ماجاملی الطافان - حدیث نصر و ۹ ۲ ۹) لیخ آد محر کے سامنے کا جو حصر ہے، ہر گھر والے کا فرش ہے کہ اس کوصاف رکھے '' ہیے مرتبیائی کا قاعدہ جو سمحال ووہ عالم مختلاتی نے بیان فرمانو یا۔ ہر وکا بیزش ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصر صاف رکھے ، اس عمل گندگی شہو۔ اس لئے کہ جب لوگ اس کے پاس سے گو درس کے تو گوگوں کواس سے تکلیف ہوگی اور سلمان کو تكليف پہنچانا گناه كبيره ہے ليكن لوگ آج اس كو بچھتے ہی نہيں كديو كلى دين كاحصہ ہے۔ آدی بنا ہوتو یہاں آئے

حفرت حكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تعانوي والله كي يبال تو اسكى بہت تا کید بھی اور سب ہے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیزوں پرتھی۔حضرت فرمایا

كرتے تھے كدا گرمير بے متعلقين ميں كسى كے بارے ميں مجھے سے پينة حلے كدوہ تبجد

نہیں پڑھتا، یا وہ اشراق نیں پڑھتا یا ذکر اور تبیح نہیں کرتا، تو اس سے مجھے چندال شکایت نبیں ہوتی۔اس لئے کہ بیسب نغلی اعمال ہیں،اگر کرے گا تو ٹواب ہوگا نہیں

کرے گا توکوئی گنا نہیں \_\_\_ لیکن اگر کسی کے بارے میں مجھے سے بینة چلا کہ سکی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچارہا ہے تو اس سے جھے انتار نج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں

بیان نہیں کرسکتا۔اس لئے حضرت فرمایا کرتے ہے کہ اگر تمہیں صوفی اور درویش بنتا ہوتو کہیں اور چلے جاؤ۔ آ دمی بننا ہوتو نمیرے پاس آ جاؤ۔صوفی بننا اور درویش بننا تو بعد

کی بات ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان آدمی بن جائے۔ جو آدمی نہیں بناوہ مسلمان کیا ہے گا۔ بیساری باتیں آدمیت کی باتیں ہیں۔ اعمال حسندا وراعمال سيئه كي بيثي

عَنْ أَبِ ذَرٍّ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَلُتُ فِي فَعَاسِن أَغْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الظّرِيقِ، وَوَجَلْتُ فِي مَسَاوِي

أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدُفَّنُ. (مسلم شريف، كتاب المساجدو مواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد حديث: ٥٥٣)

حضرت ابوذر مِنْ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں مان اللّٰہ نے فرمایا: ایک مرحبہ میرے او پرمیری امت کے تمام اٹمال نیک اور بدء اجھے اور برے سب پیش کئے گئے۔ یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ اچھے کام کیا

کیا کریں گے؟ اور برے کام کیا کیا کریں گے؟ یعنی پورے اندال حشہ کی فہرست اور يور اعال بدى فهرست مير اساخ پيش كى گئي\_اب آپ اندازه لگائي كه وہ کتنی بڑی فہرست ہوگی ۔ کہ حضور اقدس مل اللہ کے دقت سے لے کر قیام قیامت

حضورا قدس مانطاليع فرماتے ہیں كه میں نے انمال حنہ میں ديكھا كه ايك نیک عمل بیجی ککھنا ہوا تھا کہ رائے میں پڑی ہوئی کسی تکلیف دو چیز کو ہٹا دینا لیعنی لوگوں مے گزرنے کے رائے پر گندگی میزی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز بردی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پنچتی ہے۔ جیسے کا ٹنا پڑا ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہےجس سے آ دی کا یا دُن بھسل جائے وغیرہ الیں چیز کورائے سے ہٹا دیٹا۔اس کو بھی مستقل نیک عمل قرار دے کراس کونیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا

تھا \_ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر کو کی شخص یہ نبک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ائمال ھند میں اضافہ فرمائمیں گے۔ادر پیمل اس کا نیکی کھیا جائے گا 💎 اور ایک ووسری حدیث میں صراحتا مجی حضورا قدس مانشلالج نے فرمایا: ایمان کے ستر ہے زیادہ شعبے ہیں۔اوران میں سےاد ٹی شعبہ یہ ہے کہ رائے میں کوئی تکلیف دہ چیز

تک جتنے انمال حنہ کئے جانمن گے ۔اور جتنے اعمال سے کئے جانمن گے ۔ان کی فېرست پېش کې گئي ـ كون ساعمل حسندا وركونساسيئه

پڑی ہوتو اس کوا تھا وینا \_ اور فرمایا کد میرے سامنے سارے اعمال بدیش کئے گئے \_ ان بیس سے ایک شمل بیرتھا کہ ٹنج جوآ دی کے منہ ناک سے نکٹا ہے وہ مجد بیس پڑا ہواور اس کو ڈن ندگیا گیا ہولیتی اس کو صاف ندگیا گیا ہو \_ بیا عمال سیز بیس ہے ہے لیکن گانا ہے کا خال بیس سے اس کو آراد یا۔

لوگوں کو تکلیف سے بچانا اعمال حسنہ

ورحیت اس اخارہ اس بات کی طرف فربا یا کدا محال حد شیں ہے تکی واغل ہے کہ لوگول کو تکیف ہے بہانے کے لئے کوئی کا م کرنا۔ جاہے وہ کام چیوٹا بی کیول ندہو۔ اب رائے میں کیلے کا چھاکا پڑا ابوا تھا، آپ نے اس کو جالا یا، میڈیک گل ہے۔ اور اگر رائے میں کیلے کا چھاکا ڈال دیا، میر براغل ہے اور کانا ہے۔ اس لیے ہر دو کام کرنا جس سے دومرے انسان کو تکلیف پہنچے وہ کام کناہ ہے۔ اور یہ اعمال سیئر

ہیں واقل ہے \_\_\_ آج ہم نے اس کودین سے بالکل خارج کر ویا ہے۔اپٹی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں اب کوئی مسئلہ ہی ٹیمیں رہا۔اب بیرحدیث ہم مسب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ راستے ہیں تکلیف وہ چیز ڈانٹا گناہ ہے اور تکلیف وہ چیز کو ہٹا ویٹا ڈواب کا کام ہے \_\_\_ کیکن ہما زاراس پڑکر ٹیمیں ہے۔

غلط جگه گاڑی کھڑی کرناا تمال سیئے میں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یاموٹرسائیکل چلاتے ہیں، دن دات دومرول کوٹکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہے ہیں۔شلا ایک جگہ گاڑی کھڑی کردی کر جب کے اسلام میشکا ہے، جس سیال ہے کہ کامیر

جن كى وجه ف ووسر ، كم لي لكنا مشكل موسيا، مدكناه ب ليكن ال كوكوني كناه

لوگ اپن گاڑی نکالنا چاہیں تونیس نکال کتے۔اس شخص نے نماز پڑھنے کوتو نیک کام سمجها اور دین کی بات سننے کونیک کام سمجها لیکن پنہیں سمجها که غلط جگد پرگاڑی کھڑی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ہی کریم ساٹھیلیج فرمارہے ہیں کہ کوئی بھی ایساعمل جو دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو۔ یہ مجی اعمال سیریس سے ہے۔اور گناہ ك المال من سے باس سے بچنا چاہئے۔ اگرتم دومرے كوفف نہيں بہنجا سكت توكم ازكم دومرول كوتكليف تومت پہنجاؤ۔ ابك انگريز كاوا تعه آج بيرب باتيل جن كوتهذيب اورتدن كى باتيل كهاجا تاب، ووسب بمن غیرمسلم قوموں کی جیمو لی میں ڈال دی ہیں کہ وہ غیرمسلم قومیں ان تہذیب کی ہاتوں کی امام ہیں۔اوران مرعمل کرنے والے ہیں۔اور پیرسیان کا کام ہے۔ہم تومسلمان

ہیں۔ بیکام جارے نہیں۔ ہمیں اس قتم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے والد ما حد پھنا ہی ایک قصد سنایا کرتے ہتھے کہ جامع مسجد وہلی کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، وہ انگریزمسلمان ہو گیا۔اور مجدمیں نماز کے لئے آنے لگا۔اس نے معجد میں ویکھا کہلوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جوٹالی ہے وہ نالی بلغم ہے تھوک سے اور ناک کی رین ہے ہے ری ہوئی ہے۔ اور کوئی اس کوصاف کرنے والا

ائیں۔اس بیجارے انگریز کوخیال آیا کہاس ٹالی کوصاف کر دیٹا چاہئے۔ چٹانچہ وہ کہیں ہے جھاڑولا یا اوراس ٹالی کوصاف کرنا شروع کردیا تا کہاس کودیکھ کرلوگوں کو تکلیف نه ہو۔جس وقت وہ صاف کرر ہاتھااس وقت ایک بزرگوارمسلمانن وہاں ہے گزرے انہوں نے اس انگریز کود کھے کرکیا کہ: '' پەمسلمان تو ہو گیا ،لیکن انجی تک انگریزیت کی خوبواین کے دماغ ہے نہیں گئی''۔ گو یا کہ نالی صاف کرنا انگریز کا کام ہے،مسلمان کا کام نہیں \_\_\_ گویا بیصفائی، پیر ستمرائی، یہ تہذیب، پہلیتہ، پہانگریز کے کام ہو گئے۔ان کا دین ہے اور ذہب ہے، اللہ ہے اور اس کے رسول ہے کوئی تعلق نہیں \_\_ حضرت تھانوی ﷺ نے فرما یا کہ وین کے ایک شعبہ کودین سے خارج کر دینا، اللہ بچائے بعض اوقات انسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے۔اللہ نے اوراللہ کے رسول سائٹھیٹم نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے

سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بېرحال! جوجي عمل دوسرے كوتكليف وينے والا ہو، وه كناه كاممل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیئے ۔اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرما یا ہے ای طرح'' صاحب بالجنب'' یعنی و افخض جوسنر کے دوران تمہارے پہلو میں بیٹا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔اس کا بھی تم پرخق ہے۔اس لئے کہ وہ بھی

یں احکام بتائے ہیں۔و کیھئے۔اس صدیث میں حضور اقدس مانظالیم نے فرمایا کہ اگر سکی نے ناک کی رینشومجد میں ڈال دی ادراس کوصاف نہیں کیا تو یہ اعمال سیئہ میں ہے ہادر گناہ کامل ہے۔

تمہارا پروی ہے۔ایک پروی وہ ہے جو گھر کے قریب رہنے کی وجہ سے جمیشہ تمہارے ساتھ رہتاہے، اور ایک پڑوی وہ ہے جوسفر کرتے ہوئے وقتی طور پرتھوڑی ویر کے لئے تمہارا سائقی بن گیا۔اس کا بھی تم پرحق ہے کداس کو بھی تمہاری ذات ہے تکلیف نہ بہنچ ۔ مثلاً بس میں آ ب سفر کررہے ہیں ، دوآ ومیوں کی سیٹ ہے، آ ب اپنی جگہ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئے ،جس کے نتیجے میں دوسر ہساتھ بیٹھنے والے کوجگہ کم ملی۔ اوراس کوتکلیف ہوئی اورآب نے اسے آرام کے لئے اس کوتکلیف پہنچائی۔ برسب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ ریسب گناہ تواب کے معاملات ہیں۔ آج ہم نے ان کوچھوڑ ویا ہے۔ہم نے بس نماز ،روزے اور تبیج و ذکر کا نام دین رکھ ویا ہے۔اور معاشرت کے احکام کوہم نے بالکل وین سے خارج سمجھ لیا ہے۔ کس بات سے اور کس ادا ہے و وسرے کو تکلیف پننچ رہی ہے؟ کس عمل سے ووسرے کو تکلیف پننچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالكل وصيان بي نبيس -راسته بندکرناا پذاءمسکم ہے مثلاً آپ نے اپنے گھر کے اندرایک تقریب منعقد کی ،اس کے لئے گھر ہے با ہر شامیانہ باندھا اور سب آئے جائے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوں والوں کا راسة بندكرديا۔ابلوگوں كوگاڑى اپنے گھرتك لا نامكن نہيں رہا\_\_ آپ تقريب منارہے ہیں اور دومرے لوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں \_ آپ نے بیہ جو وومر بےلوگوں کو تکلیف پہنجائی یہ گناہ کاعمل کیا، نا جائزعمل کیا۔لیکن آج اس کوکو ئی عناہ نہیں سمجھتا۔ زیادہ سے زیادہ بہ بچھتے ہیں کہ بیصرف میں پاٹی کے قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، بیکوئی منافہیں۔

''معاشرت' مارے دین کا حصہ

نی کریم میں ایک فرمارے میں کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہئے کہ رائے میں سے

تنکیف وہ چیز کو بنا کا نہ ہدید کہ تنکیف وہ چیز کورایت میں ڈالو اور لوگوں کا راستہ بند کرو۔ راستہ بندکر ٹالوگوں کواڈیت دینا ہے اور گناہ کیبرہ ہے۔ لیکن آئ ہم نے اس کو

دین سے خارج کردیا ہے \_\_\_ امام نودی گئیڈ نے ریاض الصالحین میں بیرجو باب آئیم فریا میں مصفرت میں ایس مجھا نے کر گئیڈ آئیمکیا سیکر خوار کر کئیز شریجھو

قائم فرمایا ہے دو حقیقت میں بات سمجھانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے بیڈ سمجھو کرمرف نماز، روز دکر لیمانای بس دین ہے۔ بیساری زندگی اور زندگی کا ہر ہڑ کل وین

ہے۔ ان سے آئے آپ دو در کر ان کو نکیف و بی نے دائے امان سے بی و سے بہر حال ، اس صدیث شریف میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے محاس اعمال کی فہرست میں دیکھا تو اس میں میر کی پایا کہ تکلیف دہ چیز کو دائے ہے مثا دینا۔ اور اس

امت کے برےا نال کی فہرست کو ڈیکسا تو اس میں بیٹھی پایا کہ'' ' فضائد'' بیٹی تھوک یا بلغم مجد کے اندر پڑا اورا اماء اوراس کو وٹن ندکیا گیا ہوستی اس کو دور شرایا کمیا ہو مسجد کی خصوصیت ٹیس بلک کی ' تک السی جگہ پر جہاں دوسروں کو گذرگ سے 'نکیلف '' پیٹی تاہور دو

مجی اس تھم میں داخل ہے۔ رفع حاجت کے لئے مگلہ کی تلاش حدیث شریف میں عابدراں اللہ بیان فراتے ہیں کہ فی کریم سائھ جینے جب

حدیث مربیت میں خابہ روم انتظامیون کرنا ہے ہیں لدی رہم استانیا ہی ہے۔ سفر میں تشریف کے جائے اور دات میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت بیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے تنے چیسے کوئی آ دی چڑا اڈ ڈالنے کے لئے جگہ تلاش

کرتاہے کہ کوئی جگہ پڑاؤڈالنازیادہ مناسب ہے۔ [تر مذي شريف ، ابو اب الطهارة ، باب ماجاء ان النبي ﴿ اللَّهُ كَانَ اذَا ار ادالحاجة ابعد في

الملهب: حديث نمبر: ٢٠)

اس لئے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی انسى جگەنە ہوجوعام لوگوں كى عام راه گزر ہو۔اور عام راه گزر ہونے كى وجہ سے جب

لوگ گندگی کودیکھیں تو ان کو تکلیف بہنچے۔اس وجہ ہے آپ عام راو گزرہے ہٹ کر جگہ تلاش کیا کرتے ہے ۔۔ اس لئے برعمل سے پہلے انسان بیدد کھے کہ میرے اس عمل ہے دوسرے انسان کو تکلیف تونہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حفرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب ﷺ افر ما یا کرتے تھے کہ ایذاء مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔اس ہے اس

طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے ہے، زناہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے بحتے ہو۔اس طرح بحنے کی کوشش کرو۔اللہ تعالی اپنی رحت ہے ہم سب کواس سے

بیخے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_ آمین\_ وَأَخِرُ دَعُوَ اتَأَأُنِ الْحَمْدُ لِلْعِرَبِ الْعَالَمِينَ





يشمير الأوالق محنن الترجيس

. بےحیائی کور وکو۔ور نہ.....

تمهيد

بزرگان محترم دیرادران عزیز! گزشته جمدگواس مدیث کابیان شروع کیا تھا، جوامجی میں نے آپ کے سامنے علاوت کی، اس مدیث میں حضورا قدس ان خیکیم نے ایمان کے شعبوں کا تذکر وفر مایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ 'گز اِلْمَة إِلَّا اللّٰمة'' ب، یعنی توحید پرایمان لا تا ،اورسب ہے اونی شعبہ رائے ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹاوینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دو حمعوں میں ہو چکا ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پرعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# خاص طور پر''حیاء'' کابیان کیوں؟

ا كلا جمله بيارشاد فرمايا" وَالْحَيِّياءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمِيَانِ "ال حديث يْن حضور اقدس من شعبه مي بناديان كالفنل شعبه مجى بناديا اورادني شعبه مجى بناديا-اس ك بعدايك جمله بالكل عليحده عجيب الداز س بيان فرما ياك و والْحِيِّدا ألهُ عُبَّاتٌ مِّن

الْإِنْهَتَانِ "كرحيا بهي ايمان كاايك حصه ٢٥- كوياكه يهلي ايمان ك هيول كي دد انتہا کی بیان فرما کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ باقی تمام شعبے ان دونوں کے درمیان میں بیں کیکن ان تمام شعبوں کا بیان چپوڑ کرصرف ایک شعبہ بیان فرمادیا که''حیاء

تمجى ايمان كاايك حصه ہے'' ادرتمام شعبوں كوچپوڑ كرصرف اس كوخاص طورير بيان كرنے بي مقصود بير ب كديد جو درمياني شعب بين، ان مين "حيا" بهت بي بنيادي اہمیت کی حامل ہے۔اس کا دامن نہ چیوڑتا، کیونکدا گراس کا دامن ہاتھ سے چیوٹا تو پھر مناہوں کے سیاب کا ورواز و کھل جائے گا۔ بھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سلاب المرآئ كا-اس لئے خاص طور پر حضورا قدس فی ایم نے اس كا ذكر فرمايا۔

اصل الاصول شعبه "حيا" ہے

حضورا قدس مان الميليم جوباتيس ارشاد فرماتے ہيں ، اس كے بارے ميں قرآن

كريم كهتاب كه:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْي أَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُي يُتُوخي ۞

(سورةالنجم: ٣\_٣)

رسود - سیم از این می در بان سے نکل ربی ہے ، وہ آپ کے دل کے چو بات حضورا قدس ساڑھائیلیج کی زبان سے نکل ربی ہے ، وہ آپ کے دل

سے میں نگل رہی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہورہ ہی ہے، اور اس وجی کو سے میں مورہ ہی ہے، اور اس وجی کو س

حضورا قدس من الشيئة البينة الفاظ من بيان فرمار ب بي \_\_ الله تعالى أو ومعلوم بى تقاكدا عان ك جنة ورميانى شبع بي، ان من اسل الاصول كيا بيز به؟ اس السل الاصول ك بار سه من فرما يا كدو ب "حيا" إلى " مناس بية بحركي

الاصول كے بارے من فرما يا كدو دے "حيا" \_\_\_ اگر "حيا" سلامت تي و مجر بجھ لوكها نشاء اللہ تيم اور جلائى ہے اگر "حيا" كا داس ہاتھ سے چھوٹ گيا تو بس مجھوكہ بدى كا در داد او كل گيا \_

جب''جي''ئي نَفُلُ کئي

ای کے ایک دومری حدیث می حضورا قدرس مان پیلم نے فرمایا کہ:

''إِذَالَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَاشِئْتَ'

(صعبع بهخاری، کناب احادیث الانبها، باب نمبر ۵۱, حدیث نمبر ۲۸۸۲) جب تم سے ' حیا'' جاتی رہے توجو جا بوکرو۔ جب' حیا'' ول نے نگل گئی آو کچر

جب ام ہے ''حیا'' جا کی رہے ہو جو چاہوارو۔ جب" حیا'' ول سے نقل کی تو پھر انسان اور جانور شن کو کی فرق شدرہا۔ یہ" دیا'' ایک ایکی روک ہے، ایک ایسار یک ہے جو انسان پر لگادیا گیا ہے، اگر میر ہر یک انسان کے اعد موجود ہے تو بیا انسان کو

، برے کاموں سے، ناجائز امور سے، گناہوں سے روک ویتا ہے۔ اگر بیڈکل گیا تو ہات ی ختم ہوگئی۔ بداییا جملہ ہے کہاس نے بےشارانسانوں کی زندگی میں انتلام بر ما کتے ہیں۔

امام فعنبي ثيناتنة كاواقعه ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلمہ بنیا ہوئیے، یہ وہ بزرگ ہیں جوصحاح ستہ کے مصنفین کے بھی اسّاذ ہیں ۔امام ابو داؤو بھٹیڈ بہت

كثرت بان بروايات فلكرتي مين " حَدَّثَ قَا الْقَعْنَدَيُ " ان ك حالات میں کھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آوارہ شم کے آ دی تھے۔ جیسے آج کل غنڈہ

گردی کرنے والےلوگ ہوتے ہیں بہجی ای تشم کے آ دی تھے، کی چزکی کوئی برداہ نہیں کسی کا مال لوٹ لیا کسی کو ہرا مجلا کہدویا کسی کوگا کی دے دی۔ شراب کیاب میں مبتلا تھے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شب ہور ہی تھی۔

سامنے سے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن تجاج میکنیا اینے گھوڑے پر سوار ہو كر گزرے \_ حضرت عبداللہ بن مسلمہ كے د ماغ ميں بيه خيال آيا كه بيہ جومولوي صاحب جارہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنا چاہے۔ چنانچہ بیآ گے بڑھے اور ال كِ كُورْ بِ كِي لِكَامِ تِهَام لِي اور ان بِ كِها كه: \_ " نِيَا شُعْبَه حَدِّ ثُنِيْ عَدايُشًا" ا عشعیه: مجھے کوئی حدیث سنا کہ اورانداز طنزاور نداق کا اختیار کیا۔حضرت امام

شعبه پہلٹا نے فرمایا کہ میاں حجوڑ و۔ حدیث سننے کا مہ طریقہ نہیں ہوتا کہ سامنے آگر گھوڑے کی لگام کیڑ کی اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث سٹانی ہوگی ، اگر حدیث نہیں سناؤ گئے تو میں تمہارے ساتھ برامعاملہ کروں گا۔ حضرت شعبہ پہنٹنے نے جب سے دیکھا کہ بیٹنڈ و گردی پرآبادہ ہے تو فرمایا کہتم حدیث سنتا چاہتے ہوا انہوں نے کہا: ہال سنا چاہتا ہول ۔ توسنو، چنا نچراام شعبہ پیٹیٹ نے حدیث سائی کہ:

حَدَّثَكَا أَمْكُونُ يُونُسُ عَنْ زَهِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِيْحِ بْنِ حِرَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْمُودٍ عُقْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَمْ رَسَّتَحِ فَافْقُلُ مَاشِيئُت. (محج بعارى، كاب احدث الإلياء، بالمحدر ٥٠ معيد ناسر ٣٨٣)

کرد۔ اس اللہ کے بندے نے کس دل اور اور اللہ کہ جہتے سے دیاجا تی رہے تو جو چاہو

کرد۔ اس اللہ کے بندے نے کس دل سے وہ صدیت سائی کر بس ان کے دل پر
چوٹ گی اور کہا کہ اے شعید، اب بمک تو بسل تم سے خال کر کر ہا تھا۔ لیکن اب اپناہا تھ
پڑھاؤ، بش تمہارے ہاتھ پر تو ہر کرتا ہوں۔ چتا نچران کے ہاتھ پر تو ہدی اور اس کے
بعد اپنے سارے برے اہمال چوز کر استے بڑے چلس القدر تھدے ہے کہ آئ

صحابی سازے برے اہمال چوز کر استے بخری ہوئی ہیں۔ بھر طال ہے وہ صدیت
ہے جس نے زندگیوں میں انتقاب بریا کیا۔
ہے جس نے زندگیوں میں انتقاب بریا کیا۔

انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراس مید به که حضورا قدس مان نظیم نے بالکس مج فربا یا کہ جب انسان ک'' حیا'' جاتی رہے تو مجراس میں اور کتے بلی شرک فی فرق فیس رہتا۔ آج مفر بی ممالک کے اندرد میکواد وہاں کیا ہور ہاہے۔ جب' حیا'' مجل مجاتی تو انسان کتے بلی ہے برتر ہوگیا \_\_\_ "حیا" کے معنی کیا ہیں؟ \_\_ "حیا" کے معنی بید ہیں کہ طبیعت ش نامناسب کام ہے رکا وٹ اور القباض کا پیدا ہونا۔ یہ "جیا" ہی ہے جوانسان کو گناہوں ہے بچائی ہے اور اس کو ایک کرئے ذکر فربایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم مشجول میں ہے اس کو الگ کرئے ذکر فربایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم منافیقیج کی آنکھیں ہے چیز دکھر دی تھیں کہ ایک وقت ایسا آے گا کہ بید تھر" حیا" کا واس تجوز دے گی تو کہان پنچے گی؟ اس کئے چود وسوسال پہلے بیا ہا ارشا فرمانی۔

''حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی راکٹیؤ

موروں کو تو ' حیا'' کا عظم ہے تا، مرودل کو بھی'' حیا'' کا عظم دیا گیاہے۔
حضرت عثان فی طریقتوہ محالی ہیں جن کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ ' تحالی اُلگیتاہ و والرخیمان ''لین کا ٹل ایمان اور کا ٹل حیاء والے \_ ایک مرتبہ حضورا قدر کی الیشیائی کے علم ہوا تحریف فریا تھے اور آپ نے جو تبدید با عرصا ہوا تھا وہ گفتے کے پال سے
کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت معد ہیں اگر طریقا ہیں۔ آپ نے اعدر آنے کی اجازت
دے دی اور آپ ای حالت میں چشے دہ \_ تعوری ویر کے بعد مجر دستک
ہوئی۔ یہ چھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فارون چائواہیں۔ آپ نے اعدر آنے کی
دے دی اور آپ ای حالت میں چشے دہ سے تعوری ویر کے بعد مجر دستک
ہوئی۔ یہ چھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فارون چائواہیں۔ آپ نے اعدرآنے کی
ہوئی۔ یہ چھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فارون چائواہیں۔ آپ نے تبدید کو ایجی طریک
ہوئی۔ یہ چھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت حیا فرق بائٹواہیں۔ آپ نے تبدید کو ایجی طریک

ك يارسول الله سائفيلية إلى كيا وجدب كدجب حصرت صديق اكبر المائمة تشريف لائے تو آپ ای حالت میں بیٹے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق ٹٹائٹٹا تشریف لائے تو آب ای حالت میں بیٹے رہے کین جب حضرت عثمان غی ٹاٹیز آئے تو آپ نے تہبند ہے پورے یا دَل کو ڈھک لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس من اللے لیے نے فرمایا: اے عائشہ: بدو ہخص ہے کہ جس ہے اللہ کے فرشتے بھی'' حیا'' کرتے ہیں ،تو میں ان ے اس حالت میں کیے ماتا کہ میرے گٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ (صحيح مسلم كناب فضائل الصحابه بالبحن فضائل عثمان بن عفان وحي الأعته حديث نعبر ٢٣٠١) ابك صحابيه كاوا قعه اس معلوم ہوا کہ" حیا" کا علم صرف عورتوں کو بی نہیں ہے بلکہ مردول کو بھی ''حیا'' کا تھم ہے کہ اپنے کپڑوں میں ،اپنے لباس میں ،اپنی چال ڈھال میں ،اپنے طرز عمل میں'' حیا'' کوسائے رکھیں۔اور جب مردول کو'' حیا'' کا حکم ہے تو کورتوں کوتو الله تعالی نے ''حیا'' ہی کے لئے بنایا ہے۔ مورت''حیا'' کا پیکر مونی جاہئے۔''حیا'' مورت كا زيور مونا جابين اورجس مورت كے اندر' حيا' منبيل وه مورت كبلانے كى مستحق نہیں \_ ایک محابیے نے اپنے بیٹول کو حضورا قدس اٹھائیے ہے ساتھ جہادیس بھیج دیا۔ شايدغزوه احدتها، يا كوئي اورغزوه قعابه ان صحابيه كواطلاع ملى كه آپ كا ايك بينا شهيد

ہوگیا۔ جب ان خاتون کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع کی تو گھراہٹ کی حالت میں گھر نے لگل کر سرکار دو عالم مرافیقیتیم کی خدمت میں پینچیں \_ اس لئے کہ جب کوئی پریشانی پیش آتی تو سحابہ کرام کے لئے ایک ہی طیاادر ماد کی تھا۔اس لئے کہ وہیں دوں ۷٢

کو قرار ملتا تھا، وہیں چین اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ چنا نچہ یہ خاتون بھی سرکار دو عالم ماٹیلیلیٹے کی خدمت میں دوڑیں۔ اس پریشانی کے عالم میں گھرے باہر نظیس تو اس وقت بھی چادراں طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجیم اس چاور میں چیپا ہوا تھا۔ صرف ایک آگئے کھی ہوئی تھی ، کی نے ان خاتون سے پو تھا کہ تہمیں انتا بڑا صد مدیش آیا۔

ایک آنگی طلی ہونی کی ،کی نے ان خاتون ہے پوچھا کہ میں انتا بڑا صدرہ پیش آیا، کہ تجہارا بیٹا شہید ہوگیا۔اس کے بادجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھر ہے باہر نظیس کہ تمہارا پوراجم چھپا ہوا ہے، مرف ایک آنگے کی ہے۔اس وقت اس خاتون نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ: ''اِنْ اُذَوْداً اِلْہِی فَلَنْ اُذَوْداً اَلْہِی فَلَنْ اُذَوْداً اُحْتِیا ہے''

آن او آو الجنمي فلن ارقر الحتیائی"

کسیراینا مجھ سے محویا ہے، میری "حیا" بچھ سے شیس محوفی میراینا جاتار با
لیکن حیا نیس جائی روی ۔ اگر میراینا جاتار با توجیا کا داس بھی چھوڑ کر پیشو جا کار ۔ یعنی
بیٹا ہاتھ سے لیا میں کئی ۔
(ابوداؤد ، کتاب الحجاد باب المتعالق قال الروع علی غیر عین حدیث نصر ۲۳۸۸)

عورت گر کے اندر قماز پڑھے

اصل میں ہے مورت تلی جس کے دل میں'' حیا'' کا بیاحاس تھا اور جس کے
بارے میں شریعت نے اپنے ایک ایک علم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ دو

عورت حیا کا دائن نہ چھوڑے۔ چیا نی خوا تین کو بیتھم دیا کدنماز کے لئے مجدوں میں نہ آک و حالا ککد محمد کی جماعت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب جہا نماز پڑھنے کے مقالم میں ۲۵ مگنازیا وہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ

تمہارے لئے حکم بیہ بے کہتم گھروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں حکم دیاجس زمانے میں نماز پڑھانے والے خود نبی کریم مانتی تھے۔ اس زمانے میں حضور اقدی سان المالية في ورت كوفرها يا كرتمهار المنتمير بي يحينماز يرف سے بهتر بدے كم گھریں نماز پڑھواور فرمایا کہ گھر کے حن میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہیہے کہ برآ مدے میں نماز پڑھے اور برآ مدے میں نماز پڑھنے ہے بہتر سے کہ کمرے میں پڑھے اور کرے میں نماز بڑھنے ہے افضل ہے کہ کوٹھری میں نماز پڑھے۔ میر حضور اقدی سان کے ارشادات تواتر کے ساتھ ہم تک پینچ ہوئے ہیں۔ (كتابالصلاة باب التشديدفي ذلك عديث نمبر ٥٤٠) عورت كينمازمين يرده كاامتمام شریت نے ہر ہر قدم پر عورت کی "حیا" کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ نماز یر صنے کا طریقہ مرد کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے جو طريقه بيان فرمايا اس ميں ستر اور يرده كا خاص لحاظ ركھا كياہے مثلاً ركوع مرد دوسرے طریقے سے کرے گا۔ مورت کی اور طریقہ سے کرے گی۔ مرد کے لئے تھم ہے کدرکوع کی حالت میں اس کی ٹامگیس بالکل سیدھی کسی ہوئی مونی جائیس اور عورت کے لئے تھم یہ ہے کدرکوع میں اپنے یا وَں اِلکُل سید ھے نہ کرے بلکہ آ گے

کی طرف تھوڑا خم دے کر کھڑی ہو۔ یجد ومر د دوسرے طریقے سے کرے گا ، عورت دومرے طریقے ہے کرے گی۔عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجم ز من مصل ہونا چا ہے اور سیسب اس وقت بھی ہے جب مورت تنہا نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی اسکود کھنے والڑئیں ہے۔ (بھشتی زیور، حصدوتم، صفحہ ۱۳۷، باب فرض نماز پڑھنے کیے طریقہ کابیان)

مردن کی افغل ہے: کئی

مردول کی افضل صف کونسی

حضورا قدس سافیتیج کے زمانے بیس خواتین محید میں آتی تھیں لیکن اس وقت بھی تھم میہ قا کدان کے لئے اُغنل میہ ہے کہ دواچ گھروں میں نماز پر میں اور اگر دہ محید میں آئی تو ان کے لئے اُفغنل میہ ہے کہ سب ہے آئری صف میں نماز

> پرسى - چانچەرىث شرىف شى بەكد: خَيْرُ صفوف الرِجَالُ ٱوَّلْهَا وَعَرُّهَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صِفُوفِ الرِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا ٱوَّلُهَا (مسلم شريف, كتاب الصلاة, باب تسويه الصفوف حديث نمبر ٣٠٠)

مرد کرده در استان به باستان به باستان به باستان در این استان با با باستان به باستان به باستان با با باستان با با باستان با با باستان باستان با باستان باستان با باستان با باستان باستان با باستان باستان باستان باستان ب

لینی مروول کی صفول میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ اور سب سے بری صف آخری صف ہے۔ اور محورتوں کی صفول میں سب سے بہتر صف آخری صف

برن سف الرن سف مي ادر ورون ن سول من سب عد الرن مف الرن سف المراسف الم

ک'' حیا'' کالحاظ رکھا جارہا ہے۔ تا کہ'' مورت'' عورت رہے، ومرد نہ ہے۔ نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثق

نکائے دنت شو ہراور بول کے درمیان عقد نکائ کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں

نفائ کے دست حوہر اور دیوں کے درمیان معدندہ کا محامدہ ہوتا ہے اور دوں کے درمیان ایجاب و تبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یں نے نکاح کیا، اور دومرا کہتا ے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا تھم رہے کہ اگر مردے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال مورت سے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مروز بان سے بیر کہددے کہ میں نے قبول کما اوراگر کسی غیر شادی شدہ مورت ہے کہاجائے کہ تنہارا نکاح ظلاں مرد ے كيا كميا جميس قبول عي؟ اگروه عورت خاموش رے اوركوئي جواب شدد ي تو بھي ثاح منعقد ہوجائے گا، کیوں؟ اس لئے کہ عورت کے اندو 'حیا' رکھی گئی ہے۔

ادراس کی زبان سے بہ جملہ لکانا کہ ٹس نے اس فکاح کو تبول کیا، وو "حیا" اس جملے

ك اداكر في من ركاوك بوكي ، اس لئي شريعت في اس كالحاظ ركها كداكروه عورت خاموش بھی رہے، تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔البتہ اگر زبان سے انکار کردے گ تو چرنکاح نبیل ہوگا\_ ورهیقت ال میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے کہ ورت کے اندر حیا ہونی ماہے ۔ال' حیا'' کا تقاضہ یہے کہ شادی براہ کا لفظار مان

ے نکالتے ہوئے اے شرم آئے۔ (صحيح مسلم، كتاب النكاح باب استثلان الثيب في النكاح بالنطق حديث نمبر ١٣٢٠)

عورت کا غافل ہونااس کاحسن ہے شریعت کے جینے احکام ہیں نمازروز *ے سے لے کر*ٹکاح وطلاق تک ان میں

عورت کے لئے "حیا" کے عضر کو مذظر رکھا گیا ہے۔اس لئے برحم میں ستر اور پوشیدگ کو مدنظر رکھا گیا ہے اور قر آن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔

(سورةالنور: ٢٣)

نہیں۔ یہ ورت کے لئے تعریف کی صفت ہے کہ وہ حالات سے باخبر ند ہو۔ مرد کے

لتے غافل ہونا برائی کی صفت ہے، اس لئے کہ بیخواتین اپنے فرائض میں منہک

ہیں۔اس کے اندرون رات گلی ہوئی ہیں۔اس وجہ سے میڈوا تمن دنیا کے حالات سے

اسلام نے عورت کے ' حیا'' کا جنتا یاس دکھا تھا، افسوں صدافسوں حسرت صد حرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پایال کر کے آج کے اس دور میں بے حیا کی قابل تعریف بن می ہے اور'' حیا'' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ يبلي برقع اترا، پهر چادراتري، پهردوينه جو گلي ش ايك كيري طرح ره كيا تفاه و بعي اتر حميا، اب لباس بعي ايها ب كه گلا كهلا، سينه كهلا، بال كليه، بييك كهلا، كمر كلي اوراب کوئی جسم کا حصه باقی ندر ہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔عورتوں کا تو بیرحال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھر کی لگام تھی ان کے دلوں سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر

''غفلت میں رہنے والی عورتیں'' لینی دنیا جہاں کے حالات سے بہت زیادہ ہاخمر

"مُعُصَّنْتِ" إلى وامن عورتين، "غَافِلَاتِ" الا كَلْفَظَى مَنْ إين

غافل ہیں۔لبذاعورت کے لئے غافل ہونااچھی بات ہے۔

آ ہتہ آ ہتہ پردہ اٹھ گیا

مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ:

بے پردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیبیال اكبر غيرت وي سے زين ميں كر كيا . بوچھا جوان ہے بیبیو! پردہ تمہارا کہاں محا کینے لگیں کہ عقل پر مردول کی پڑ میا

واقعہ بی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر بردہ بڑ گیا ہے۔ اپنی آ تھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر و کیھتے ہیں۔اوراس کے باوجود کا نوں پر جوں نہیں رینگتی ،

زبان ہے کچھ کہنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔ مغرب کے نقش قدم پرمت چلو

وه باب اور بيني جن كي زبان يرجهي ال قتم كي بات نهيس آسكتي تقي ليكن آج باب اور جوان بني ايك ساته بيشه كرحيا سوز فلمين و مكه رب بين بتاؤ كجر" حيا" كا

جناز ەتونكل گياادر جب'' حيا'' كاجناز ەنكل جائے تو پھريادركھوجب بندلۇ ٹاتوسيلاب آئے گا۔ وہ آرہاہ، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بروں پر عائد ہوتی ہے \_\_ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے اتنی غفلت کا مظاہر و کمیا ہے کہ ماضی میں

مجمی نہیں کیا ہوگا، آتھموں ہے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہنم کی طرف دوڑ رہی ہے ادر آگ کے انگارے کھارہی ہے،لیکن زبان ہے ایک جملہ ادائبیں ہوتا کہ بیٹا بیراستہ جہم کا راستہ ہے \_ آ تکھول سے دیکھ رہے ہیں کہ بی توم تبائی کی طرف جار بی

ہے \_ مغرب میں تباہی انی رائے ہے آئی۔اور آئ پوری قوم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہواہے اور انہی کے نقش قدم پرچل رہے ہیں۔اگر اس پر بند نہ باندھا گیا تو

یا در کھو، وہی مناظر بہاں بھی نظرآ تھی گے جو مناظر آج وہاں نظر آ رہے ہیں اوراس کی پچھے جلکا ان نظر آئے گئی ہیں۔الشرقعا کی تحفوظ رکھے، آئین۔

بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ

ذکر وقتی کرلیا، قر آن کریم کی خاوت کرلی \_\_\_کین ڈیمی غلط راتے پر جارتا ہے، گخش لباس مین رہی ہے۔ یہ پردولیاس چئن رہی ہے، کیسان باک کیسی تو یکن بلیں

ہوتی کہ اس کوؤک ویں۔ یا در کھو، قیامت کے دوز تمہاری گردن پکڑی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم ہے کچھیس کے کہ بیرسب کچھ تمہاری آئھیوں کے سامنے ہور ہاتھا تم نے اس

کورو کئے کے لئے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_\_ جس طرح ٹماز دوزہ ضروری ہے، جس طرح انسان کے لئے اپنی اصلاح ضروری ہے، ای طرح اپنے اولا دکی اورا پیچ گھر دالوں

ک اصلاح بھی شروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا: یٓا ﷺ تَیْمَا الَّذِیْنِیَ اَمْدُوْا اُوۡوَا اَدۡفُسَکُمْ وَاَهۡلِیۡکُمُ دَارًا

لَا يُبْهَا الَّذِيثِينَ امَنُوا قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا (سورةاللحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ اور اپنے گھر والول کو بھی

آگے بچاؤ۔

آج ماں باپ ایس بٹی پر فخر کرنے گئے ہیں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس پہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون'' حیا'' کے جذبے کے تحت ایسالباس پیننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ لباس پہن کرخوا تین فخرمحسوں کر تی ہیں ۔ مال اس کو و یکھیر ہی ہے، باپ اس بیٹی کو و کچھر ہاہے کہ بیٹی ایسالباس میمین رہی ہے ٹو کٹا روکٹا تو وور کی بات ہے، اس پر مال باب آج فخركرت نظرآت ايس كه ينى ترتى كاراه يركامزن باورا كركوكى دومرافحص اس پرٹو کے تو باب کی طرف سے جواب و یاجاتا ہے کہ بھائی، آج کا زماندہی ایسا ہے۔ زبانہ کےمطابق ادلادچل رہی ہے۔ زراان کو بھی مزے اڑائے دو\_اس کے وومعنی ہو کتے ہیں۔ایک یہ کہ پاتوتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یابہ غلط ہے۔

اگروہ طریقہ غلط تھا جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کرزبان سے کہدود کہ بھائی، وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا تھا، وہ غلط تھا اور وہ رین کی باتیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سے فضول یا تیں تھیں۔اب تو زمانہ کے ساتھ چلناجا ہے \_ اورتم بھی اپنا بدلباوہ

اتار کراس صف میں شامل ہوجاؤ یا پھراگرتم ہیں بھتے ہو کہ بیرماستہ سجے نہیں ہے تو جبتم اپنی آنکھول سے اولا دکوجہنم کی طرف جاتے ہوئے ویکھرہے ہواور پھر بھی حمهيں ہوشنبيں آتا۔اس سے زيا وہ غفلت كى بات اوركميا ہوگى؟ کل کو ساولا دتمهاری عزت ا تاریکی

ماں باپ کا بیفرض ہے ۔ گھر کے ہر بڑے کا بیفرض ہے کہ وہ اپنی اولا وکوائل پرٹو کے، نری سے، مجت سے ذہن بنانے کی کوشش کرے۔ اور اگر نری اور محبت سے کام نہ ہے اور تنی کی ضرورت پیش آئے تو تنی بھی کرے۔ یا ور کھو، کل کو یہی اولا و تمہاری عزت اتارا کر کھ وے گی۔جس اولاد کی رضامندی کی خاطر،جس اولاد کی

خوشنودی کی خاطرتم خدا کو تاراض کر دہے ہو، یہی اولا دکل کوتبہاری عزت ا تاریے گ اور تهاری پگڑی اتارے گی اوراتاررہی ہے۔ اکبرمرحوم نے خوب کہا تھا: بم اليي سب كابيل قال منبغي سجيت بين. جن کو پڑھ کر بیٹے باب کو خبلی سمجھتے ہیں کل بیشکوه مت کرنا که ہماری اولا د ہاتھ ہے نُکل مئی۔اور پیشکوہ مت کرنا کہ اولا وہمارے حقوق اوانہیں کررہی ہے، تم نے اگراولا دکاحق ادا نہ کیا اور اولا د کوجہنم میں جانے سے ندر دکا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالب نہیں کر کتھے۔ ورندس پکڑ کررو کے میں توا یے کام سے وابت ہوں کہ دنیا بحرکے وا قعات میرے سامنے آتے ہیں۔ایےایے واقعات مائے آئے کہ باب سر پکڑ کرروئے اور ہائی سر پکڑ کرروئی الل كدهاري بني اور هارے منے كاكياحشرين كياليكن اس وقت روئے جب رونے ے کوئی فائدہ نہیں اور یانی سرے گز رچکا۔ تباہی آپھی، اس کے بعدرونے سے پچھے حاصل نہیں۔اگراس برے انجام ہے بچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاد ٹ ڈ الواور پہلے دن سے بچول کے ذبن بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بیدد کھنے کی کوشش کرو کہ اولا دکس طرف جارہی ہے، مردے کا امتمام کراؤ۔ حیااور شرم ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ میلے دن سے ہی ان کے دلوں میں حیااورشرم کا چھ ڈالو۔اگرینبیں کرو گرتو جوسیلا بانڈر ہاہے یوری قوم اس سیلاب کے اندر بہہ جائے گی۔ كطيعام بدكاري كاارتكاب

ایک حدیث میں نبی کریم مان اللہ نے فرما یا کدایک وقت ایسا آنے والا ہے

كدلوك آيس ميں بدكاري كا ارتكاب كھلے عام كيا كريں گے۔ اور اس زمانے ميں سب سے بہتر وہ مخص ہوگا جوان بد کاری کرنے والے مرود تورت سے بیہ کہے گا کہتم بیہ

عمل کسی آ ڑیں جا کر کرلو\_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات سرکاردوعالم سان چہ نے اس زمانے میں فرمائی تھی جب کسی کے ڈہن

میں اس کا تصور مجی نبیس آسکتا تھا کہ ایسا ہی ہوسکتا ہے لیکن آپ یورپ اور امریکہ میں جا كرد كيدلوه يبي مور باب - ايك اورحديث مين حضورا قدس مان اليلي نفرا ياكرة خر

ز مانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان گدھے کی صف میں آئے گا۔ یعنی گدھوں اور گدھیوں کے ورمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردول اور عورتول کے ورمیان

ہوجائیں گے۔

''حیا'' کو بھانے کی فکر کرو

اگر اس معاشرے کا بیانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبیالو،اوراینی اولا دکوسنبیالو،اوراس بے حیائی کی لعنت ہے بیجنے کی فکر کرو۔سر کاروو عالم من فلي إلى جود وسوسال يبلي بيفر ما كن ك. ''ٱلْحَيَّاءُشُعْبَةٌ ثِينَ الْإِيْمَان''

۸۳

اس مرمل کرنے کی کوشش کرد\_ آج اورے ملک میں پورے شہر میں ہر عبديشور بك بدامنى ب، بينى ب، تحرين سكون نيس، إبرقدم كالنامشكل ہے، چوریاں ہور بی ہیں۔ ڈاکے پڑ رہے ہیں تیل وغارت گری کا بازار گرم ہے\_ ارے سے سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جوہم پر نازل ہور ہاہے۔ میرسب کچھان اعمال کی بدولت مور ہاہے۔ ہم نے على حياكا جنازہ تكال ديا ہے۔ ہم نے اللہ تعالى ك احکام کی نافرمانی کی بیسب کچھ بھی کررہے ہیں اورجب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی دظیفہ بتادیجے جس سے ہمارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے ہماری بیماری دور موجائے \_ ماری دعا عی کیوں قبول نہیں موری ہیں؟ \_ اس لئے کرسر ے لے کر یا وال تک ہم اللہ تعالی کی نافر مانی میں خرق ہیں۔ جب تک انسان اللہ کی نافر مانی نہ چھوڑے اس دفت تک بیرو ظیفے کچھ کا منہیں آتے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے بینم ہم کوعطافر مادے اور'' حیا''جوہم میں ہے رخصت ہور ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دا اس لے آئے اور ہمارے دلول میں ایمان کے تقاضوں پرعمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمادے آمین۔

وَأُخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لَيلُورَتِ الْعَالَمِينَ





#### يشدر الأوالق خلن الترجيد

## حیا کی حفاظت *کے طریقے*

الْحَمْلُ بِلْهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَحِيْمُهُ وَنَسْتَغِيْرُهُ وَثُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَتَعُودُ بِاللهِ مِنْ مُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِنْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْبِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ، وَاشْهَلُانَ الرَّالِةَ الرَّاللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيْدِن تَا وَسَنَدَمَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَاناً مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَى الِهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَوْيِرًا. أَمَّا بَعْدُهُ

وَعَى الِهِ وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمْ نَسَلِيْتُمَا لَا فِيهِرا. أَمَّا بَعْدا: عَنَ آيِّ مُرْئِرَةً رَحِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلَّرِيُّهَان يضِعَّ قَسَيْمُونَ شُعْبَةً أَفْصَلُهَا قَوْلُ آلَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَآدَنَاهَا إِنْ تَا تُلْأَدُونَا فِي عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَنِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِمَا طَهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِن الْإِيْمَانِ. وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِن الْإِيمان (رياض الصالحين باسلي الكرة طرق الخرو على المناس عديث نصر ١٢٥)

روي من مسلم، كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان، حديث لمبر ٣٥)

تمهيد .

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چندهمهوں ساس حدیث کا بیان مثل رہا ہے، جو امجی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث میں حضور اقد س سان چیلم نے ایمان کے شعبول کا تذکرہ فر بایا ہے کدا بمان کا سب سے افضل شعبہ ''لَّ [الْمَةِ إِلَّا اللَّهُ'' ، بيني توحيد برايمان لانا، اورسب سے ادفیٰ شعبر راست سے تکلیف دہ چرکو بنادینا ہے۔ دونوں کا تعمیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہوچکا، الشر تعالیٰ جمیں ان پڑس کرنے کی تو بلتر عطافر بائے۔ آھیں۔

## خاص طور پر'' حیاء'' کا بیان کیوں؟

### ''إِذَالَمُ تَسْتَحِفَافُعَلُمَا شِئْتَ''

(صعیح بعادی کتاب احادیث الآمیداه باب معیر ۵۱ معادث نصر ۱۳۸۳) جب تمبارے افراز میا کندر ہے توج چاہو کرد پھڑ تمبین کوئی چیز روکے وال نمین ، کیونکہ اللہ تعالی نے ''حیا '' کو انسان کے دل میں ایک پھر بدار بنا کر بھادیا ہے۔ جوانسان کو فلاکام کرنے ہے 'گناموں ہے، فنا تی ہے ، عمالی ہے ، ب انسانی فطرت میں''حیا''موجودہے

کوئی می انسان اییا فیس ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالی نے '' حیا' ندر کی میں اللہ تعالی نے '' حیا' ندر کی میں اللہ تعالی نے '' حیا' ندر کی جو لیکن اوگر پر سے اور کی وجہ ہی بدا ہوتا ہے، اس کے میکین کے نے فطرت من مجوباتی ہے سے نے فطرت کے میکین کے ایک خیر ہوتا ہے، اشرکا کا دو اور تا ہے، ایک بچہ جو انجی تا مجھرے، اسکے اعد مقتل فیس کی بادہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو انجی تا مجھرے، اسکے اعد مقتل فیس کی بات کرور کا دو اور اس کے اعد ان اور ان باتوں سے شرم کا احساس موجود ہوگا ۔ مثلاً تجوب نے بچہ سے بیٹا ہے بیان کی بات کرور انسانی موجود ہوگا ۔ مثلاً تجوب نے بچہ سے بیٹا ہے بیان کی بات کرور انسانی موجود ہوگا ۔ میات کرور انسانی موجود موگا ۔ مثلاً کی بات کرور انسانی موجود موگا ۔ مثل کی بات کرور انسانی موجود میں گا ہے۔ میڈ طرح کا قاضہ ہے۔ اور مرشت میں دائم افراد کیا ہے۔ مؤطرت کا تقاضہ ہے۔

ماں باپ بچے کو یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں

لیکن جوں جوں ماحل بگرتا ہے، محبت بگرتی ہے، تربیت خراب ہوتی ہے، ای رفتار ہے" میا" مجی کم بوتی چل جاتی ہے۔ ایک مدیث شریف میں نی کرکم مانتھی نے دارشا فرمایا:

ػؙڷ۠ؗڡٞڗؘڶؙؗۅٚۮٟؿؙۊڷڷڟٙڵڟڗڠٙڡؘٲڹۊٲڠؙؽؠٚۅۧڎڶؽؚ؋؞ٱۏؽؙٮٞڟؚڗڶؽٷۥٲۏ ؿٛۼڛۧٮڶؽ؋؞

(محبع بخارى كتاب الجنائز باب ماقيل في او لادالمشر كين عديث نمبر ١٣٨٥)

مر بجدجب بيدا موتا بي وه وه اپني فطرت ير پيدا موتا بـ ليني فطرت انساني · جس پر الله تعالیٰ نے اس کو تخلیق کمیا،اس پروہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے منتبع میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں \_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بالکل صبح سویرے بیدار ہوجا تا ہے اور رات کوجلدی سوجا تاہے ، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے اثر ہے وہ مچرتا ٹیر ہے بیدار ہوتاہے، اور تاخیر ہے سوتا ہے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یج کی صفات، اس کی سوچ، اس کے خیالات سب فطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_ تو ہر بچدا پن فطرت بر پیدا موتا ہے، بعد میں اس کے مال باب اس کو يمودى بنادیے ہیں، یا نصرانی بنادیے ہیں، یا مجوی بنادیے ہیں۔ ماں باپ کے اثر ہے اور محمر یلوماحول کے اثر سے اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔اور بعض اوقات وہ ایمان ہے بھی خارج ہوجا تاہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک" حیا" کابادہ رکھاہے۔

حضرت آ دم علانيلام نے پتول سے بدن ڈھا نینا شروع کردیا جس وقت شیطان نے حضرت آدم علایشا کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی گئے تھی ،اس کے بارے بیں شیطان نے کہا کہ پیکھالو۔حضرت آدم علالنا سے لغوش ہوئی اور اسکی باتوں میں آکر اس درخت سے کھالیا۔ تو قرآن کریم کے اندریہ آیا ہے کہ اس درخت کے کھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا جولہاس

حضرت آ دم علائنا) اورحضرت حوا کو پہنا یا گیا تھا۔ وہ لباس اتر ناشروع ہوگیا۔ جب وہ لباس اترا، اور برہنگی کا سامنا پیش آیا اوراس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں ہوئے تھے۔احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں،لیکن جب ان ووثوں نے بیدریکھا کہ لباس اتر رہاہے اور بر بھی ہورہی ہے تو فکر دامن گیر ہوئی کہ کسی طرح اپنے آپ کو اين سر كوچيا كي قرآن كريم من فرمايا:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغُصِفْنِ عَلَيْهِمَا (سورة الأعراف: ٢٢) ڡؚڽؙۊٞڒڣۣٵڵ۬ۼڹٞۊ<sup>؞</sup>

لیعنی ان دونول نے اس ورخت کو چکھا تو ان کا ستر ظاہر ہوگیا تو وونول نے جنت کے ورختوں کے پتول سے اپناجم چھپانا شروع کردیا۔اس سے معلوم ہوا کہ بد

حصول کو چمیائے اور یہ 'حیا'' اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور اسکی جبلت میں واخل کروی ہے۔ جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وقت اس کی' حیا'' کا جناز ہ نکل جائے گااوراس کوا حساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا۔

حیا کے تحفظ کے بےشار درواز ہے

ما لك الملك بي، عالم الغيب بين ، تمام آف والح حالات كاعلم ركعت بين -اس لئے

چنانچة آج کے دور میں'' بر بھی'' با قاعدہ ہنر بن گئی۔اس وجدے کہ فطرت منظ ہوگئی اوراب وہ انسان انسان ندرہا۔ بلکہ جانور بن کر کتے اور بلی کی صف میں آگیا۔ گدھے اور گھوڑے کی صف میں آئمیا اورا پنالباس ا تارنا شروع کروی<u>ا</u> اللہ تعالی تو

بات انسان کی مرشت میں اول تخلیق ہے رکھ دی گئ ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ

الله تعالی جانتے ہیں کہ اگرانسان اس فطرت سلیمہ کوچھوڈ کر آ گے بڑھے گا تو یہ کسی حدیر قائم نہیں رہ سکتا۔اس لئے اسلام نے اس' حیا'' کے تحفظ کے لئے بے شار درواز ب اور بے تار بند باند ھے ہیں اور دورے احکام دیے شروع کتے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کیمل کی طرف آ کے نہ بڑھے۔اس کی ''حیا'' اور'' شرم'' کا تحفظ ہوسکے۔ ا پن نگاہیں نیجی رکھو ان تمام احکام میں سب سے میلا حکم'' آگھ'' ہے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم مين الله تعالى في ماما: قُلْ لِلْمُؤْمِدِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوجَهُمْ " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ (سورةالنور: ۳۱ ۳۱) آب مؤمنین سے کہدویں کہ دواپنی نگاموں کو نیجار کھیں اور اپنی شرم گاموں کی حفاظت کریں اورمومنات ہے کہدوو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیجار کھیں اور اپنی شرم گاہوں

کی حفاظت کریں \_ انسان کی" حیا" کے تحفظ کے لئے جو بند ہاند ھے جارے ہیں۔ اس میں سب سے بہلا بند آ تھے پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدیں مان الماليك فرماياك.

> 'ٱلتَّظُرُ سَهُمُّ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسُ'' (كنز العمال، كتاب الحدود في انواعل الحدود، حديث نمبر ١٣٠٤١)

کہ مینظرابلیس کے تیرول میں سے ایک تیر ہے۔ اور جب یہ تیرلگ جا تا ہے تو

| (IP)                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کے بعدانسان غلط رائے پر پڑ جاتا ہے۔                                                 |
| ایک نظرانسان کو بہت دورتک لے حاتی ہے                                                   |
| المار عدم من من ورب معادب المنظمة كاشعر ب كد:                                          |
| یڈ کئی تھی ان یہ بھولے سے نظر                                                          |
| بات اتنی تھی قیامت ہوگئ                                                                |
| بعض ادقات ایک نظرانسان کو بہت ددرتک لے جاتی ہے۔اس لئے بیتھم                            |
| دے دیا کہ اگر جمہیں'' حیا'' کا تحفظ کرنا ہے ادراس حیا کو بھانا ہے توسب سے پہلے         |
| آ کھو کو بچانا ہے کہ میآ کھی خلط مبلکہ پرند پڑنے پائے۔                                 |
| میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا                                                          |
| چ<br>حضرت تھیم الامت حضرت تھانو کی چھٹے فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت شیطان                |
| کوراندہ درگاہ کیا گیا ادراس کو جنت سے نکال دیا گیا تواس نے بڑی شیخیاں جگھاریں          |
| اورالله تعالى سے كہا كه اے اللہ ،آپ نے مجھے جنت سے نكالاتو ہے ادراس آ دم كو مجھ        |
| پرفو تیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آ دم کی اداد دے بدلدلوں گا۔ کس طرح بدلدلوں گا؟        |
| اس کے بارے میں قر آن کریم میں اس کا مقول نقل کیا ہے کہ:                                |
| لَاٰتِيَنَّهُمُ يِّنُ بَيْنِ ٱيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ |
| شَمَّا يُلِهِمُ لَ (سورة الاعراف: ١٤)                                                  |
| يس آدم كى اولادك ماس مان ب آؤل گا، يحيب آؤل گا، اوراسك                                 |
| دائیں ہے آؤں گا اور اسکے بائیں ہے آؤں گا۔ یعنی چاروں طرف سے ان پر حملے                 |

کروں گا\_\_ حضرت تھا نوی کھٹیٹہ فرما یا کرتے تھے کہ البیس نے چارست کا تو ذکر کردیا۔ دائیں کا، بائیں کا، سامنے کا بھی، چیھیے کا بھی لیکن دوستیں بیان کرنا بھول گیا،ایک او پرکی ست اورایک نیج کی سمت\_اس ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے حملے ے بیچنے کاراستہ ہیہ کہ یا تو اوپر سے تعلق قائم کرلو، یا نیچے سے تعلق قائم کرلو۔اب اگر بازار میں چل رہے ہواوراو پر کی طرف دیکھ کر چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گرو کے \_لبذا ایک بی داستہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیجے کرلو۔جب آنکھیں نیچے کر کے چلو عے تو شیطان کے خیلے ہے فئی جاؤ کے۔اس لئے شرعاً بہ تھ دیا گیا کہ اپنی آ تکھوں کو نجے کرکے جلا کرو۔ حفزت ڈاکٹرعبدالحی صاحب اور نگاہ کی حفاظت اوربیہ بات مسلم معاشرے کی ایک عام خصوصیت بھی کہ جومسلمان ہے اسکی نگاہ نیجی رہے۔ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نہیں جلتا، بلکہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے چاتا ہے \_\_ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب بینین فرما یا کرتے تھے کہ الحمدللد، نگاہ کو قابو کرنے کے لئے مدتوں بیجابدہ اور بیٹش کی ہے کہ کسی مرو ہے بھی متوں آنکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار ، جن لوگوں نے حضرت سے ملا قات کی ب، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت بات کرتے سے توعمو ما آپ کی نگاہ نیمی ر بتی تن کہ بیدنگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ چونکہ حضرت والا کا'' طب' اور علاج معالجہ کا مشغلہ تھا۔ اس میں مردوں ہے بھی واسطہ پیش آتا تھا، عورتوں ہے بھی واسطہ پیش آتا تھااور برطرح کے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے لیکن کس سے نظر اٹھا کر بات

نہیں کرتے سے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیچی رہتی تھی۔

ا پئ نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فربائے تھے میں نے حضرت تعانوی پیشینہ کوخط میں لکھاتھا کہ حضرت: اس طب کے بیٹے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں سے واسطہ بیش آتا

ہے، کس طرح اپنے آپ کوبدنگاہی سے بھایا جائے۔ جواب میں حفزت نے صرف یہ

"ا این نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، میں بھی وعا کرتا ہوں۔" حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایہا معلوم

ہوتا ہے کددل چھر ہوگیا ہے۔اب جمعے بیمعلوم ہی ٹیس ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے؟ مرد ہے یا عورت \_\_ بہرحال، نگاہ کو نیچے رکھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے نتیج میں شیطان کے تیروں سے حفاظت ہوسکتی ہے۔اس کے سوا اور کوئی

راستنیں۔

كفاركي حيال

حضرت فاروق اعظم فٹائٹا کے دور میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظائلاً شام کے گورنر تھے۔انہوں نے شام کےاندررومیوں کےایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا بماصرہ

لمباهو گیااوروه قلعه کمی طرح فتح نبیس مور با تھااورا ندر کےلوگ بھی پریشان تنے کہ اتنا

لمبا محاصرہ ہو گیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہیں ہے۔ اندر کے لوگوں نے بالآخریہ جال

چلی کے مسلمانوں کوفتنہ میں جتلا کردو۔اوران سے بیرکہو کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کاورواز ہ کھول وہتے ہیں اورتم قلعہ کے اندر داخل ہوجا دّ اور جال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پورے کشکر کوایک سیج ہوئے بازار ہے گزاریں۔اور بازار کے دونوں طرف نوجوان لڑ کیوں کوزیبائش اورآ رائش کے ساتھ بٹھادیا۔اوران لڑ کیوں سے میر کہدویا کہ اگر ہیہ مسلمان تم ہے آ کرکوئی تعرض کریں توتم مزاحت مت کرنا۔ رکاوٹ مٹ ڈالنا وہ جو چاہیں کریں۔

كافرول كامقصد اس جال کے ذریعہ ان کا مقصد بہتھا کہ بیمسلمان کا فی عرصہ سے اپنے گھروں <u>ے نکلے ہوئے ہیں اور اپنے گھروالوں سے چیوٹے ہوئے ہیں اور جب فاتحا نہ شان</u> ہے شہر میں داخل ہو نگے اور وونو ل طرف بنی سنوری نو جوان لڑ کیاں نظر آئیس گی توبیہ مسلمان ان لڑ کیوں کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہوجا نمیں گے اوراس وقت جب مفغلت کی حالت میں ہونگے اس وقت ہم ان پر حملہ کر کے ان کوختم کردیں گے \_\_\_ بیہ پور گ اسكيم بناكر حضرت ابوعبيده بن جراح ٹائٹؤ كو پيغام بھيجا كه بهم بتھيار ڈال رہے ہيں اور قلعہ کا درواڑ ہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں ۔ آپ لٹکر کو لے کراندرواغل ہوجا تھیں۔ حضرت ابوعبيده بن جراح الثنة كي فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹڑ کوتو کھے یہ نہیں تھا کہ کیا سازش ہورہی ہے ليكن سركار دوعالم من اليليلم في فرماد يا تهاكه: إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَتُظُرُ بِتُوْرِ اللَّهِ (ترمدی، کاب تفسیرالقرآن، بابرمن سودة العجن حدیث نمبر ۲۱۲۵)

کرمؤس کی فراست ہے بچو کیونکہ دہ اللہ کو رہ دیکھا ہے۔ بہر طال ،
حضرت اپوندیدہ بن جراح ڈائٹٹ کو پیتو کو کیٹیس تھا گیاں ان کی فراست نے بیا اندازہ
کیا کہ سیجرا چا نک اورائی آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی چی ٹس کر دی ہے جبکہ
بیما مردا اتنا طو لی بور ہا تھا۔ تو ضروران کی کوئی سازش مطلوم ہوئی ہے چیا تیج جب
لنگر تکھیر میں واظل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت اپو عہدہ بن جماح ڈائٹونے ہور سے تکر کوچھ کر کے فرایا کرتم اس قاحد کے اندرواظل تو بھورے ہوں بس

آيت تادت كى: قُلْ إِلْلَهُ وَمِندُ مِن يَعُشُوا مِنْ آبْصَارِ هِمْ وَيُغَفَّطُوْ افُرُوجَهُمْ \* (سروالور: ۳۰)

کہ موشول ہے کہ دو کہ وہ اپن نگایل نیکی رکھیں اور اپنی شرم گاہول کی حقاق اور اپنی شرم گاہول کی حفاظ ہے کہ دو کہ وہ اپنی نگایل نگا حقاق کی اور اپنی شرم گاہول کی حفاظ ہے کہ اور وہ تو اس آجہ پر حفاظ ہے کہ اور وہ تو اس آجہ پر میں میں میں اور وہ تو اس آجہ پر میں میں میں میں اس طور پر پہنچہ ہوئی اور وہ تو اس آجہ پر پہنچہ ہوئی اور اس سے بعدوہ الکورواندہ ہوگیا ہے تاریخ کلفنے والول نے لکھا ہے کہ وہ داشل اس طور پر پہنچہ ہوئی اور اس سے اور اس سے کہ دو انگر اس طرح قطع کے اعدر داشل ہوا کہ کی ایک اس میں میں کہا کہ دو انگر اس اس اس کور بہنچہ ہے اعدو دائل ہوا کہ کی کون میشا ہے اور با کی کوئ

بیٹیا ہے اور پورانشکر اس بازار ہے گز رکیا۔ اور کی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دا کی اور با کیں نتنے سے کیا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان حضرات کواس فتنے سے بچالیا۔

آنکھ بڑی نعمت ہے

بہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بیآ تکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تعت ہے اور کب سے میٹعت ملی ہوئی ہے اوراس کے ذریعہ انسان کتنے کام انجام دےرہا ہے اور مفت میں بدنعت حاصل ہوگئ۔اس کے لئے کوئی یائی بیسٹر چنہیں کرنا پڑا۔اوراس کے حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت نہیں گی۔ گھر بیٹھے پیٹھت حاصل ہوگئی۔ اور ساری عمرانسان اس سے فائدہ اٹھا تاہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے ال می ب- بغیر بید فرچ کیال گئ ،اس لئے اسکی قدر نبیس ۔اس شخص نے پوچھوجواس نعت سے محروم ب، ساری دنیا کی دولت فرچ کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوث سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجا تاہے، آج خدا نہ کرے ہم ٹیل ہے کسی کی بیٹائی پر ذرا آ پچ آنے لگے تواس وقت اس بینائی کو بھانے کے لئے کتنے میے اور کتنی دوڑ دھوپ کرنے کے لئے انسان تیار ہوجا تا ہے۔ آئی بڑی نعت اللہ تعالیٰ نے عطافر مارکھی ہے \_ اور اس کے استعال برکوئی یا بندی نہیں لگائی۔ صرف اتنا فریادیا کہ بیسر کاری مشین ہے۔ اس کوسیح جگہ پراستعال کرو۔غلط جگہ پرنگاہ نہ پڑے بھی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے ہیں اتنادهبيان كرلوبه پھرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

آنکھ کی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

ہواہے، آ نکھ کو بچا نامشکل ہے، کس طرح بچا کیں؟

ان است المعالم المعالم

گی اور نداس لئے کوئی تعویز ہے جو مگول کر بیاد یا جائے اور اس سے " دگاہ" کی مختلف ہوئی ہے۔ وہ بید کوئر م کرلینا اور اس کے تعدید کا متعلق میں اس کا تو ایک می راستہ ہے، وہ بید کوئر م کرلینا اور اس کے بعد ہے کہ استعمال کرنا، مٹر وع شروع ش ہیری مشقت معلوم ہوگی۔ ہیری محتت معلوم ہوگی، بہت کا لیکن جب آیک

مرنبہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دومرتبدروک لین، تین مرتبدروک لیا تو اس کے بعد

ر رفتہ رفتہ عادت پڑتی چلی جائے گ۔

أخلاصه

إحلاصه

۔ بہرحال''حیاانسانی'' کے تحفظ کے لئے نگاہ کو نیچا رکھا، یہ نیہلا'' بند'' ہے جو

بھر حال حیااسان ۔ کے خط کے سے تاہ دیجا رصابہ پہلا بند ہے بو شریعت نے باغدھا ہے \_\_\_ دو مرا ' بند' شریعت نے' 'خوا تین' کے پردے کے تھم کے ذریعہ باغدھا کہ مورت کو بررہ کرنے کا تھم دیا۔ زندگی رہی تو اشاہ اللہ

م سے دربیعہ بامرها کہ وارت و پررہ سرے ہارید سرمان در ہے۔ آئندہ جعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ممل کرنے کی توقیق عطا فرمائے \_\_\_ آئین-\_\_

(پرده پر تصلی بیان' آزادی نسوان کافریب' کے عنوان سے''اصلای خدلیات جلد اوّل'' میں شائع ہو چکا ہے۔ وہاں دیکم لیامائے )

وَاخِرُ دَعْوَانَاأُنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





#### بشب الله الترخين الترجيب

# كسى نيكى كوحقيرمت مجھو

(صحبح مسلم كتاب البرو الصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقائ حديث نمبر ٢٦٢٦)

(رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢١)

حضرت ابوذ رغفاري طالثينة

حضرت ابو فروغفاری ڈنٹٹ جضورا قدس ۔ آئٹیٹیٹے کے خاص سحا بہ کرام ٹنٹٹ میں ہے ہیں۔ ہرسحالی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ بوئے دیگراست

یے حضرت ایو ذرخفاری ٹائٹورد مثر تشم کے محالی تنے۔ دہ روایت کرتے ہیں کہ جھے نے کرکم مل ٹنٹیکم نے فر بایا کہ کس بھی نئکی کو حقیرمت مجھو۔ چاہوہ شکی میہ ہوکہ تم اپنے کسی بوائی نے مندہ پیشائی کے ساتھ طاقات کرد۔

## خندہ بیشانی سے ملنا نیکی ہے

اس صدیت شرفید میں دوبا تمی ہمارے توجی بین ایک بردی اور ایک کی ۔ جدی دورا اور ایک کی ۔ جدی بین ایک بردی اور ایک کی ۔ جدی بین بات تو یہ کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کو تقریب کی بیانی ہے جدہ و پیشانی ہے اس موام ہوا کہ کی مسلمان کی بین کئی ہے۔ اور یہ کی ایک اس کا تحر مقدم کیا جائے ۔ بیٹر لی بی الشد تعالیٰ کے بیان ایک کی الشد تعالیٰ کے بیان ایک بیک میں مقصر کیس ۔ اگر انسان چاہو تو گئی ہے کہ اس میں مقصر کیس ۔ اگر انسان چاہو تو گئی بیا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعے ایک بیان نامدا کال کی میں موجود ہے۔ جیسا کہ اس نامدا کال کی میں موجود ہے۔ جیسا کہ اس کا میں بیان فر ایک کہ میں معرف متدرہ چیشانی سال ہی ایک کی مسلمان ہے میرف میں بیان فر ایا کہ کی مسلمان ہے میرف میں بیان فر ایا کہ کی مسلمان ہے میرف میں بیان فر ایا کہ کی مسلمان ہے میں خود ہے۔ جیسا کہ اس

حضورا قدس سالفالیا کم چیرے پرتسم اوگوں نے دین کو اور خاص طور پر تصوف کو ایک چیستان بنا و یا ہے، اپنے ذہوں میں لوگوں نے سہ بنطا ایا کہ جرآ دی نیک اور و ہی وار ہوگا یا جو تصوف اور طریقت کے دائے پر چلنے والا ہوگا ۔ وہ کسی کی ہے محرا کر بائے بیس کر ہے گا۔ ہم وقت منہ بنا کر چلنے جائے گا۔ کہی کس ہے ذھنگ ہے بائے بیس کر ہے گا۔ چنا تیجہ بھی لوگ مصوفی قسم کے درویش بنے ہیں وہ کسی دو مرول سے خندہ بیشائی ہے بات میس کرتے نے بی کرئے مافیلیم کی صنت ایک سمالی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ حضورا قدرس مافیلیم کی چیرہ اقدس پر تی اور دکا بی استیں تو بھیشہ حضورا قدس میری نگاہ حضورا قدرس مافیلیم کے چیرہ اقدس کے ساتھ ملاقات سرائیلیم کے چیرہ اقدرس کے ساتھ ملاقات

یس داغل ہوتے تو کھے ہوئے چیرے کے ساتھ داخل ہوتے۔ (صحیع بدخاری کتاب الادب باب النصع و اصحاب حدیث نصو ۲۰۸۹)

الله تعالیٰ دونوں کورحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ایک مدیث شریف میں حضورا قدس ٹائٹیائی نے فرمایا کرجب کو ٹی مخش اپنے سی مصرف شا

ایک صدیت شریف میں حضورا فدی من انتظام است انتظام مایا کد جب اور اس ایک گھر میں دافعل مواادر این این کو کو کویت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیدی نے شوہ پر کومیت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کورخت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں مارے حضرت ڈاکٹر عبدا کی صاحب مختشہ فرمایا کرتے ہے کہ جب بھی گھر شن جا تو کھا جو چجرہ کیکر گھردانوں کے پاس جاؤی اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مما تھے تھہارا ایسار شید تاتم فرماد یا ہے کداس خاتون کے لئے ساری دنیا کاتبہم حمام ہے۔اور صرف تمہارا چروہ ی اس کوحلال تبسم وے سکے گا۔اس لئے میتمہارے فرائض میں داخل ہے اور بیددین کا حصہ ہے کہ آ دی اس پڑمل کرے لئذا خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے وہ ملنا پیوی ہے ہو،رشتہ داروں ہے ، دوست احباب ہے، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ

ہے ۔ بدکوئی اچھی بات نہیں کدآ دی کے ماتھے پر ہروت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کوجب کوئی انسان دیکھتے وہ محسوں کرے کہ بدلیادیا انسان ہے بیدرست نہیں، بلکہ بے تکلف زندگی گزارو، جیسا کہ نبی کریم منٹی کی انت ہے کہ جب بھی کسی ہے مل رے ہیں تو حندہ پیشانی سے ل رہے ہیں اور چونکہ خندہ پیشانی ہے مانا نیکی سے لہذا اس نیکی کوختیرمت سمجھواوراگر بیچیوٹی ی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو

اس کے عض خداجائے تنہیں کیا کچیل جائے بہرحال بیّو جزوی ہائے تھی۔ کسی نیک کام کوحقیر سمجھ کرمت جھوڑ و اس حدیث شریف سے جواصولی بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ کی جمی نیک کام کو، خواہ دیکھنے میں وہ نیک کام کتنا ہی معمولی معلوم ہور ہا ہو، اس کوحقیر سمجھ کے چھوڑ و

نہیں \_ بدایک عظیم الشان اصول بیان فرماد پا۔اس کے ذریعہ حضورا قدس سائٹلیلیلم نے شیطان کے برکانے کی جڑ کاٹ دی ہے جم جیسے آ دی جو جسے لے کرشام تک نہ جانے کن خرافات کے اندر جتلا رہے ہیں۔غلطیاں ہوجاتی ہیں ،کوتا ہاں ہوجاتی

ہیں، گناہ سرزد ہوجاتے ہیں۔اگر کھی کوئی جیموٹی ی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس دفت شیطان دل میں سیخیال ڈالباہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے ہی گنا ہوں کی وجہ ہے سیاہ ہو چکا ہے۔ تونے کون کی شکل کردگی ہے۔ اب اگرتو یہ چیوٹی می شکل کر لے گا تو کون ساتیرے نامہ افعال میں اتبازا اصافہ ہوجائے گا کہ اس سے تیری نجات بھی ہو جائے ۔ اور توجت میں چلا جائے البغاء جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چیوٹر رکھے جیں ۔ اس کو بھی چیوٹو ہے۔ شیطان اس طرح انسان کو بہکا تا ہے۔ عمل وہ ہے جوان کو لیسند آجائے ممکل وہ ہے جوان کو لیسند آجائے مہمی نیکی کوفقیر بچھ کر نہ چیوڑو ۔ اس کے کہ بچھ پیشن کداس وقت تمہارے ول میں تیک کرنے کا جوداعیہ بیدا ہواہے ، اگرتم نے اس واعیہ پڑکل کرلیا تو کیا پیچ کہ الشرق الی تھیں کہ اس وقت تمہارے ول میں تمہم کری کا جوداعیہ بیدا ہواہے ، اگرتم نے اس واعیہ پڑکل کرلیا تو کیا پیچ کہ الشرق الی تھ

بہت سارے کرتا ہے، کیکن طل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں تبول ہوجائے ۔ عمل وہ ہے جواس کو پیندا جائے ۔ہم جواعل انجام دیتے ہیں اور جس کی اللہ تعالیٰ میں آو فیل عطافر باتے ہیں، جیسے ہم فماز پڑھتے ہیں، دوزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کیکن ان اعمال کو انجام دینے کے وقت ہمارے ولوں ش کیا کیا وساون اور خطرات ہمارے دلوں ش بیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کی وقت ہم نے کو فی محل کرایا اور وہ

ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کی دقت ہم نے کوئی مگر کراواروہ عمل بظاہر دیمینے میں تجودنا ہے، لیکن اگر وہ قمل الشر تعالیٰ کو پیندا آجائے۔ اور الشر تعالیٰ کی رضا اس کے ذراید حاصل ہوجائے اور اس کمل کے دقت اخلاص لصیب ہوجائے تو یسی مل جم کوتم چونا مجمد کرچوز تا چاہے تصادی کمل ہے تبہدارا پیز ایار ہوجائے۔ کتے کو یانی ملانے پرمغفرت

عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْكَمَا رَجُلْ يَمْشِيْ بِطَرِيْقِ إِشْتَتَّ · عَلَيْهِ الْعَظْشُ، فَوَجَلَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا. فَشَرِّبَ، ثُمَّ

خَرَجَ ، فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَتُ يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ الْعَطَيْسِ ،

فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدُ بَلَغَ هَذَا ٱلْكُلْبِ مِنَ الْعَطْيِسِ مِثْلُ الَّذِينَ كَانَ قَدُ بَلَغَ مِنْي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَّأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ

أَمُسَكُهٰ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيٓ فَسَقَى الْكُلْبَ، فَشَكَّرَ اللَّهُ،لَهُ فَغَفَرَلَهُ.

اس حديث شريف من حضرت الوهريرة الثنُّؤ فرمات بين كه حضور اقدس

مان المالية في الرائل كالكشخص تفااور جوسفر كرر با تفا-اس زمانے ميں پیدل سفر ہوا کرتے ہتے۔سفر کے دوران اس کو پیاس لگی اور یانی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ یانی علاش کیا تو اس کو قریب میں ایک کنواں نظر آیا۔ اس کے یاس آیا۔ کنواں پرڈول وغیرہ نہیں تھا۔ چٹانچہوہ یانی ہینے کے لئے بہاس ہے بمجور ہوکر کنوئیس کے اندر

اتر گیا۔ اور پانی بی لیا۔ جب کوئس سے باہر نکلاتو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکال کر ہانپ رہاہے۔اور بیاس کی شدت کی وجہ ہے گیلی مٹی چاٹ رہاہے۔اس شخص کےول

میں خیال آیا کداس کتے کوای شدت سے بیاس لگ رای ہے جس شدت سے مجھے

| [1.9]                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| يياس لگ روي تقى _ اب يس نے كنوكس بيس انز كر بانى في ليا _ يبجى الله كى تخلوق ب            |
| اور پیاس کی شدت میں متلا ہے۔ میں اس کو پانی بلاووں توجس طرح میری بیاس دور                 |
| ہوگئ ای طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائےاب بیاس کس طرح دور کرے؟                              |
| اس لئے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہ ری تھی۔جس کے ذریعہ پانی ٹکال کر کتے کو پلاؤں              |
| اس شخص نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے پاؤں میں چڑے کا                          |
| موزہ ہے، کیول نداس میں پانی بھر کراس کو پلادول۔ چنانچہوہ دوبارہ کو تی میں اترا            |
| اورائي موزے ميں يانى مجرا_اب متلدية قاكديانى بحرے ہوئے موزے كو                            |
| لے کرد دیارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چٹانچہ اس نے اس موزے کومنہ میں وائتوں سے پکڑ               |
| لیا اوراو پر آیا۔ اوراس کے کو یانی بلایا نی کریم سائھیے فرماتے ہیں کہ اللہ                |
| تعالیٰ کوا <sup>س فخ</sup> ص کاییمل امتا پیندآیا کہ ای ملل پراس کی مففرت فریادی ووتو کریم |
| کی بارگاہ ہے۔اس کے یہال عمل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس                           |
| نیک نتی ہے کوئی عمل کیا جائے اللہ تعالی کی رضاجوئی کے لئے کیا جائے تو ووعمل               |
| ۔<br>موقع قبول میں پینچ جاتا ہے۔ اوراس پراللہ تعالیٰ مغفرت فرما ویتے ہیں                  |
|                                                                                           |

پرالله تعالی نے اس کی بخشش فرمادی۔ حصرت شاہ عبد الرحیم و ہلو کی بیکنائیا کا واقعہ حضرت شاہ عبد الامت حضرت تعانوی پہنٹے نے مواعظ میں ایک تصدیکھا ہے کہ خضرت شاہ عبد الرحیم صاحب و ہلوی پہنٹے جزحشرت شاہ دل اللہ محدث و الوی پہنٹے کے

ایک دوسری روایت مین آتا ہے کدید پانی پانے وانی ایک فاحشہ عورت تھی اوراع عل

والديتھ\_ان كے ساتھ ايك تصديثين آيا كه ايك مرتبدوه كہيں سفر ميں جارہے تھے۔ رائے میں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک یگ ڈنڈی پر سے گزر ہوا۔ اس یگ ڈنڈی پر ایک ہی آ دی گز رسکتا تھا۔اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف گندا یا نی تفا۔ دیکھا توسامنے ہے کتا آ گیا۔اوروہ کتاسامنےآ کرکھڑا ہوگیا۔جگہاتی تنگ تھی کہ یا تو ہدا ویرے گزرتے یا کتا اوپر ہے گزرتا۔ دونوں کے اوپر ہے گزرنے کی کوئی صورت نہیں تھی یا تو ہیہ بیجے اتریں اور کتااو پر ہے گز رجائے۔ یا کتا نیجے اتر ہے اور مہ اويريے گزرجائيں۔ حفرت شاہ صاحب میشیر کا کتے ہے مکالمہ خودحفرت شاہ عبدالرحیم دہلوی میلینے فریاتے ہیں کہ اس وقت میرا کتے ہے مكالمه ہوا\_\_ اللہ تعالٰی ہی بہتر جانتا ہے كہ وہ كس طرح مكالمہ ہوا\_\_ بظاہراس كا

مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں گویا کتے ہے یا تیں کرنی شروع کی ہیں میں نے کتے ہے کہا\_ دیکھویس اس پگذنڈی پرجار ہاہوں اورتم سامنے ہے آرہے

ہو۔اور دونوں میں ہے کوئی ایک ہی گز رسکتا ہے، ایساہے کہتم یفیح اتر جاؤتا کہ میں گزرجاؤل، کتے نے جواب دیا میں کیوں اتروں۔آپ کیوں نہیں اترتے؟ میں

نے جواب میں کہا\_ بات یہ ہے کہ میں ہول مکلف اور میرے او پر یاک رہنا ضروری ہے۔نماز روز ہمیرے او پر فرض ہیں۔تم مکلف نہیں ہو، اگرتم نیجے اتر جاؤ کے اور تبہاراجم نایا ک بھی ہو گیا تو تمہارے او پر کوئی پکڑنییں ہے۔اس لئے کہ تمہیں ااا

ہاز تو پر حن نیس ہے \_\_ اگریں اثر کیا اور کیڑے ناپاک ہو گئے تو نماز نیس پڑھ

موں گا۔اس لئے حق بیرا ہے کہ میں او پر ہے جا ڈن اور تم یجے اثر جا ڈ۔

اور کمآ او پر سے گر رکیا

بڑی فکر ہے کہ آگر یہ نے باکہ کہ دھنرت: آپ کواس طاہری دلدل کی نجاست کی تو

بڑی فکر ہے کہ آگر مینجاست لگ جائے گی تو آپ کے کہڑے ناپاک ہوجا کی گیا اور

آپ کا جم ناپاک ہوجائے گا۔لیکن آپ نے بیدنہ چا کہ اگریش نے ٹچے اثر کیا اور آپ

گیڈنڈ کی کے اور بے گزر کے تو اس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے ول

آپ کاجم ما پاک ہوجائے گا دلیکن آپ نے بید سوچا کہ اگر ٹس نیچ از کم کیا اور آپ پگرٹھڑ کی کے او پر ہے کر رکھے تو اس صورت ٹس بہت بڑی نجاست آپ کے ول پر لگ جائے گی۔ اور دو یہ کہ آپ کے دل ٹس بیا حساس پیدا ہوجائے گا کہ ٹس اس کتے ہے آفشل ہول اور اس احساس کی وجہ ہے آپ کے دل ٹس تیجر اور تجب پیدا ہوگا۔ اور اس تیجر اور تجب کے فتیح میں آپ کے دل پر نجاست لگ جائے گی۔ وہ تجاست جو

اوران تیمراور تیم نتیج میں آپ کے دل پرنجاست لگ جائے گی۔ وہجاست جو کپڑوں پر لگ جائے گی وہ نجاست پانی ہے دھل سکتی ہے کیکن تجب اور تکبر کی جو نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی وہ پانی ہے جس نئیس و صلے گی۔ وہ کوئن دھوئے گا۔ فرا ایک جہ کے کا طرف ہے۔ جائب جھے ماتو بھر این کیڈنٹر کی ہے نئے

نجاست آپ نے دل پر للہ جائے کی وہ پائی ہے ۔ ی نیں و مصف ل ۔ وہ وین وجو سے گانے فرمایا کہ جب کتے کی طرف سے یہ جواب نصحہ مالو میں اس پگٹر شرک سے پیچے از کمیا اور دور کتا اوپر سے گز زگیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

یادآیا که بیمندرجه بالاجوداتعهیش آیان بے پہلے ایک اوروا تعدمفرت شاہ

عبدالرجيم والوي ائتينية كے ساتھ بير بيش آيا تھا كہ ايك مرتبه كہيں دانے يس گز در ہے ہتے۔ رائے میں ویکھا کہ ایک کتا یانی کے گندے نالے میں پھنسا ہوا ہے اور اس بری طرح بینسا ہوا تھا کہ وہ کتا ہا ہر نکلنا جا ور ہاہے۔ کیکن نکل نہیں یار ہاہے۔ ساتھ میں ایک ٹاگر دہمی تھے۔آپ نے ان ٹاگر دے کہا کہ دیکھویہ کما اس طرح نالے میں بهنسا ہوا ہے تم اس کو پکڑ کر نکال د د ۔ وہ شاگر د ذرا وقار ادر تمکنت والے تنے اب کتے کو گندے نالے ہے ہاتھ ڈال کر نکالنا توان کے لئے بڑامشکل کا مقعا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کے تذیذب کو دیکھا تو ان سے فرمایا کرتم رہے دو۔ تمبارے بس کی بات نہیں۔ مجرخودآ کے بڑھے اور اس گندے نالے ہے اس کتے کو نكال ديا۔جب كتے كونكال كرآ كے كاسفرشر دع كياتو پھرآ كے او پر دالا دا تعد وَثِي آيا۔ کتے کے ذریعہ محطا کرنا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی کردیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گندے نالے سے ٹکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندرتواس کا صلیمہیں بید یا کہای کتے کے ذریعہ ایک ابیاعلم عطافر ہایا کہ جس کے ذریعة محتبراور عجب کی گندگی سے فکل گئے۔اب بظاہرد مکھنے میں معمولی عمل ہیں كه كت كوياني بلاديا، ياكت كوكندگى سے تكال ديا ليكن اگريمل الشتعالى كى بارگاه ميں قبول ہوجائے تو انسان كا بيڑہ يار ہوجائے۔اس كئے حضور اقدس ساتھيل فرما رہے ہیں کہ سی نیکی کومعمولی مت مجھو.

حضرت سفيان توري ميليد كالبخشش

حفرت مفان توری پہنیا وہ ہزرگ ہیں جنہوں نے عمر بحر حدیث بقسیر اور فقہ کی خدمت کی۔ ساری عمر ای کام میں گزری۔ آج پورے ذخیرہ حدیث میں حضرت مفیان توری برای کا نام بحرا ہوا ہے۔عمادت بھی بے انتہا کرتے ، رات کو

گھنٹوں نماز کے اندر کھڑے رہے \_ گویا کہ مفسر بحدث ،فقیہ،صوفی بہتمام اوصاف ان کے اندرجمع تھے \_ غالبًا نہی کا واقعہ ہے کہ ان کے افتال کے بعد کمی

نے ان کوخواب میں دیکھا تو یو چھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا معالمه موا؟ \_\_\_ حضرت سفیان توری مطع نے جواب میں فرمایا کہ محالی:

ہمارے ساتھ تو تجیب معاملہ ہوا۔ ہم تو اپنے ذہن میں بہموج کر گئے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی تغییر قرآن کی خدمت کی ،اتنی تصانیف ککھیں ،اتنی عمادت

کی، آتی نظیں پڑھیں وغیرہ ان کا اجرو تواب ہمیں دیا جائے گا 🔃 لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تواللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا: ویکھوسفیان ہمیں حمہارا ایک عمل بہت پسندآیا۔اوراس عمل برہم تمہاری مغفرت کریں گے۔ میں نے یو جما

کہ دہ کونساعمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہتم ایک دن بیٹے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے \_\_\_ جب تم نے ردشائی میں قلم ڈال کراں قلم ہے لکھنے کا اراد و کہا تو ایک کھی آئی اورتمہار تے کم پر بیٹے گئ اور سیای چوہنے گئی تم نے اس کھی کواڑانے کے بحائے

بیسو جا کر سیکھی بحاری بیای ہے چلواس کوسیابی جونے دو۔ اور تم ایک منٹ کے لئے

حدیث لکھنے ہے رک گئے۔اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ بیکھی اپنی بیاس بچھا لے۔

میں بعد شرکھوں گا۔ چنا نچہ جب و پھی سیائی پی چگی اور پی کرخود او گئی اس کے بعد قم نے لکھتا شروع کیا ہے چنوکٹر نے امری ایک خلاق کے ساتھ میں تم کا معاملہ فرمایا۔ اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور مجھ مقصود نمیس تھا۔ کوئی ریا کاری کوئی وکھا وا کوئی نام وخمود تقسود نیس تھا۔ تمہارا میٹل جیس پیند آگیا اور اس کی جنیاد پر ہم نے تمہاری بخشش کردی۔

تسى انسان كوحقيرمت مجھو

ای وجہ کہا جاتا ہے کہ کی انسان کو حقیر مت جھوں اگرچہ بظاہر و کیمنے میں وہ فاتم و کیمنے میں وہ فاتم و کیمنے میں کر وہ فاتم و کیمنے میں کر وہ میں انسان کو کئی گئی ہے گئی کر دوراس کا کا وہ کو کئی کی معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معالمہ ہے۔ اس کا کو نام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معالمہ ہے۔ اس کا کو نام کی انسان کو تقرمت جھو۔ آخرت میں وہ تم ہے گئی انسان کو تقرمت جھو۔ آخرت میں وہ تم ہے گئی آگے بڑا ھوجائے اور وہ اس کنا و وہ ہے کی انسان کو تقرمت جھو۔

تسي نيكي كوحقير مت مجھو

اور کی بھی نئل کو تقرمت مجھو۔ جب بھی کمی نئلی کرنے کا داعیہ ول میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو ٹلا ڈئیس۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس نئلی کو معمولی مجھی کر چھوڑ د فہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نئلی کی بدولت اللہ تعالیٰ تم پر رحم فربا دے۔ اور تمہار ک مففرت فربادے <u>مجمعے نے ک</u>رشام تک کی زندگی میں سنتے مواقع نئج کرنے کے ہمارے سامنے آتے رہنچ میں۔ لیکن بسااوقات ہم میسوچ کرنال دیتے ہیں کر مدچونا سائل ہے۔ چلوچیوڑ و \_ ایسائیس کرنا جائے۔

كسى گناه كونجهى حقير مت مجھو

ای طرح ایک حدیث ش حضورا قدس من پیشیانم نے قربایا کد گی گنا کو کقیر بجھ کر کروٹین جس طرح کی نیکی کو تقیر بچھ کر چھوڑ وٹین ای طرح گنا کو کقیر بچھ کر کر و نمیں مشیطان کا ایک اور دسو کہ بوتا ہے۔ اور انسان سروچیا ہے کہ بیم اناسا نمال

نی<u>ں یہ سیطان ہیں اور دورہ کی ہے۔ دورہ میں میں کے بین ہے کہ رہے ہیں۔ اگر یہ</u> تو گنا ہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کر دیکے ہیں۔ اگر میہ چھوٹا گناہ بھی کرلوں کا تو کیا قرق پڑے گھے ادے کیا پیند کدیکی تجھوٹا گناہ جمہیں لے

ڈوب۔اس لئے کہ گناہ کومعولی مجمناا در حقیر بھنا یہ بذات خودا یک بمیرہ گناہ ہے۔ سرگنا قصفیر ہ ہے با کمبیرہ

بہت سے لوگ بیروال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے؟

مطلب بیرے کداگر صغیرہ ہے تو اس کا ارتکاب کرلیں اورا گر بگیرہ ہے تو چھوڑ ویں۔ حالا نکہ حضرت تکیم الامت حضرت تعانو کی پھٹنٹہ فریاتے ہیں کہ میں موال ایسا ہے جیسے

کوئی یہ پوچھے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے یا ہزاسانپ ہے؟ کیا کوئٹٹٹس پید کھے کہ کہ یہ چھوٹا سانپ ہے اپنچ آپ کواس سے کوا۔ لے گا۔ اوراس سے ڈسوا لے گا آگ ہے اورا یک چھوٹی سے چٹاوری ہے۔ کیا کوئٹٹٹس اس چھوٹی سے چٹاوری کو اپنے

ا حاجه دورایت پیون می چیمان به این این این بادران بیدان در چیمان در پیداری در بیدان بادرات گرکو کیژون میں رکھ لے گا؟ مید مجبور کی سی تو ہے۔ حالانکہ وہ مجبور کی پیزگاری پارے گرکو جلا دے گی۔ ببرحال کی آلناہ کو خواہ وہ مغیرہ نئی کیوں نہ ہواس کو معمولی سمجھ کر کر لین کبیرہ گناہے۔ اس لیکسی گناہ کو چھوٹا کچھوٹا کچھوکرکر وٹیس۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچنا ہے

طرف بڑھے گا۔ ہم لوگ تو ہے حس ہو بچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے اندر جس عطا فرما دے۔ آئین \_ اس کے ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کے الرات کا پید ٹیس چلا کیلی جن لوگوں کی حس مجھ جو تی ہے ان کو پید چلا ہے کہ گناہ کرنے کے افرات کیا ہوتے ہیں \_ حضرت مولانا تھر لیحقوب صاحب نا نو تو کی

ار کے لے ایرات کیا ہوئے ہیں۔ حفرت مولانا جمہ یکھوب صاحب نا بولو کی گھٹائٹ جو حضرت تھا نو کا گھٹٹے کے بڑے خاص اسا تذہ کرام میں ہے تھے۔ وہ فرہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس کی رئیس صاحب نے مشمانی کے لڈروھیج و پیلے ہے۔ مرتبہ کا کہ ساتھ کے اس کے ساتھ کے است کے ساتھ کے لڈروھیج و پیلے ہے۔

ہیں مدیعیں تربید پیرسے پوئل کارٹ ن صاحب سے مطابات سے مدونی دیے ہے۔ ریکس اوگ جو ہوتے میں ان کی آمدنی کے حال اور حرام ہونے کا کچھے پیڈئیں ہوتا ہے میں نے اس میں سے ایک لڈو کھالیانے فرماتے میں کدیش نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آگئی۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلس میرے قلب میں اس کی ظلمت

میں ہوتی رہا ہے۔ اور بار بارکیرہ گناہ کرنے کی خواہش اور اس کا داعیہ آئی شدت کے سات ہوتی رہا ہے۔ ان شدت کے سات میں ماری سات ہوتی تھا کہ دیا ما مشکل ہوجاتا ہے ہوں کی ساری تری کی ساری تری کی اور طبیارت میں گزری سے حرام کا ایک اقتصاف انسان کے اعدر گناہ کے دار طبیات کے اعدر گناہ کے دائید کے اور جذے مید اکرتا ہے۔

الله والے کی دعوت کے اثر ات حضرت تفانوي مُوثِينة أيك واقعه لكصة جين كدويو بنديل ايك الله والياورنيك آ دمی تھے۔ تھےارے تھے جنگل ہے گھاس تو ڈکر لاتے اور بازار میں فروخت كرتے ـ يكى ان كا كمائى كا ذريعہ تھا۔روزانہ كى آيد نى ان كى چھە يېپيے ہوتى ـ ان چھ پیپوں کو اس طرح خرچ کرتے کہ دو ہے تو گھر میں خرچ کرتے اس زمانے میں وو پیے بھی بہت فیتی ہوتے اور اپورے دن کا گز ارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دوییسے

صدقے کے لئے جمع کر لیتے اور دو ہے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی دعوت کے لئے . رکھ دیتے 🔃 چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھسیارے حفزت مولا نامجمہ لیعقوب ٹانوتو ی منظیلے کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت! میرادل چاہتا ہے کہ آ پ حضرات کی

دعوت كرول \_حضرت في يوجها كتم كبال سے دعوت كرو كي؟ انہوں في تفصيل بتائي كهيس اس طرح روزانه جه يلي كما تا بول اورروز انددو يليي دعوت كيليج جمع كرتا ہوں ۔اب چندیسے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کر دں گااور وہ میسے حفزت کی خدمت میں پیش کزدیئے،حضرت مولا نامحمہ لیتقو ب صاحب بُوَائیڈ نے فریایا کہ بھائی بیہ دعوت تو بہت شاندارے ضرور کرو\_\_انہوں نے کہا کہ حضرت میرادل جاہتاہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جود دمر ہےاسا تذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا تھیں۔ چنا نچ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خوداسا تذه کرام کے پاس گئے اوران ہے کہا کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہوجا تیں \_\_\_ چنانچہ تمام اسا مذہ کوچھ کیا اورخود بازار گئے۔اور جاکران پیموں سے سوداخریدا۔اورخودا پئے ہاتھوں سے پکایا۔اب ظاہر ہے کہ چند ہیے کے ذریعے جو کھانا بکا وہ وارالعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ کو بورانہیں ہوسکتا تھا۔اورآپ نے تمام اساتذہ کو دعوت دیدی تھی۔ اس لئے آپ نے اساتذہ سے فرمایا کرسب لوگ ایک ایک دودو لقے کھالیں زاس كئے كدية ترك كا كھانا ہے۔ چنانچ سب اساتذہ نے ايك ايك دودونوالے بڑى قدرو منزلت سے لئے \_\_\_ بعد میں اساتذہ کرام نے اورخود حضرت مولا نامجمہ لیقوب صاحب بھٹنٹ نے فرمایا کہ ای اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو نوالے کھائے ہتے تو اس کے نتیج میں مہینے بھر تک دل میں نو رقحسوں ہوتا رہا۔ وہ حلال آمدنی ، وہ اخلاص ، وہ جذبہ جس کے ساتھ انہوں نے اساتذہ کرام کی ، وعوت کی ریای کا نتیجہ ہے۔ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں

ہمار ہے ول سیاہ ہو چکے ہیں ہم لوگ آوا پین حمر کھو چکے ہیں۔ دن رات گنا ہوں کی بلا ڈن میں پو کر طال و حرام کی تمیز مطا کر حم کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ پہت تی ٹین چلا کہ نیکی کا کیا تو ر ہوتا ہے اور کنا ہوں کی کیا قلمت ہوتی ہے ۔۔۔ وہ اللہ والے جمن کے دل آئیند کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ ایک صاف شفاف آئینہ ہے اس پر ایک بھی اگر ہیٹے جائے گیا اور وہ کھی گند کی تجووڑ جائے گی تو پہتے چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ تھی ہے۔۔۔ لیکن ایک آئیندوہ ہے جو بالکل میلہ ہوں ہاہاں پر ہے شارائدگی گلی ہوئی ہے اگر اس پر کوئی کھی آئر گرندگی چھوڑ جائے تو کیا ہے تا ہے گا۔ ای طرح ان اللہ والوں کے دل آئینہ کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں انوار عطا فریاتے ہیں۔اس لئے ان حضرات کو تیکی کا نیز بھی محسوں ہوتا ہے۔اور گناہ کی قلعت بھی ان کو محسوں ہوتی ہے۔

## ایک درخت ہٹادیے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسا زرین اصول بیان فرمادیا کہ کئی نیکی کے کام کوحقیرمت سمجھو۔ چاہے وہ نیکی اینے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا کیوں مذہو\_\_\_ للبذا جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو کر گز رو۔اس کوٹلاؤ نہیں۔ آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روز و وغیر و میں محصور کر لیا ہے۔ بیہ بری گرائی کی بات ہے ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم ما فظالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد یر ہوئی کدوہ ایک رائے ہے گز رر ہاتھااس نے دیکھا کہ راہتے میں ایک درخت ہے جَلَّہ اگا ہوا تھا۔جس ہے گز رنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس محض نے سو جا کہ یہ درخت بے جگہرات میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے یں اس کو رائے ہے ہٹا دوں۔ تا کہ گزرنے والوں کو آرام ہو جائے۔ چٹانچہ وہ درخت اس نے کاٹ دیا \_\_\_ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مل کوا تنالیندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فرمادی \_

یا بیان کاادنیٰ شعبہ ہے

ایک اور حدیث یس ب کرایمان کسرے زیادہ شعبہ ہیں۔ ان میں اعلی ترین شعبہ کلمد "کو اِلْمَة اِلَّاللَّهُ" کا احراف اور اقرار ب اور اور ان شعبہ یہ کد رائے ہے کندگی کو یا تکلیف ویے والی چیز کو بٹادیا جائے۔ اس کو ایمان کا اون شعبہ

رائے کے کندگی کو یا تکلیف ویے والی چرکو بنا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا اوٹی شعبہ فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے سمی نیکٹ کل کو تقیر جمچر کرچوٹوٹا مسلمان کے لئے سمی طرح بھی مناسب فہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں میں نیکیوں کی عقمت پیدافر مادے \_\_\_ آئین۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَهْدُيلِةُ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ





يشب الله الترخمنن الترجيد

کون ساعمل''صدقه'' ہے

ٱلْحَمْلُ إِلَٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَرَحُوْ فُرِ اللهِ مِن شُرُورا نَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ أَعْمَا إِمَّا مَنْ يَهْدِيِّ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضْلِلُهُ فَلاَ مَادِدِ. لَهُ، وَأَشْهَدُأَنُ لَّارِالْهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَالشَّهَدُانَّ سَيِّدَ مَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلِاكَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ وَبَأْرَكَ وَسَلَّمَ لَّسُلِيمًا كَثِيراً . آمَّا تَعُنُّهُ عَنْ آنِ ثَيْرُ رَحِنَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِعْ عَلَى كُلِّ سُلَا فِي مِنْ آحَدِ كُمْ سَلَا فَي مُلْ تَسْبِيَعَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَعْبِينَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَّ الْمِلِيلَةِ صَدَقَةٌ. وَكُلُّ تَأْسِيُّرَةٍ صَدَقَةٌ، وَآهَرُ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ، وَمَهُى عَرِ، الْمُنْكُ حَانِقَةً يَهُوَى مِن ذَٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرُ كُعُهُمَامِنَ الضَّلَى.

(صحيح سلم كتاب الصلاة باراستحباب صلاة القسحي حديث نمبو ٢٥٠) (وياض الصالحين باب بيان كثرة طوق الخير حديث نمبر ١١٠)

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

ے ہم بوار پرا بیک معمد قد دمنر سالبذر دغفاری کاٹنا ہے، دایت ہے کہ حضورا قدس سالنظیا ہے نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کدانسان کے جم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف ہے روزانہ ایک صدقہ داجب ہے۔ اس لئے کہجم کا ہر چوڑ مستقل کام کررہا ہے اور متہیں زندہ رہے میں مدود سے رہا ہے۔اس وجہ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمت ب-اور دوزانة تم ان تين سوساڻھ بَورُ دن کواستعال کوتے ہو، لبذا ہر جوڑ کی طرف ے روزاندایک صدقہ ہونا چاہے۔اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعت کا کسی قدر شکرادا ہوجائے گا۔لہذاروزانہ کم از کم تین سوساٹھ صدقات ہونے جاہئیں۔ يشاراعمال صدقه جير ا یک حدیث شریف میں حضورا قدس سائن پیلے نے فرمایا کہ اگر کو کی شخص تین سو ساٹھ صدتے روزانہ کرے تو اُل نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑ دں کوجہنم کی آگ ہے آزاد کرلیا۔ (كتاب الإدب باب اماطلالذى عن الطريق: حديث نمبر ٥٢٢٢) اب میسوال پیدا بوا که دوزانه ایک آدی تمن موساته صدقے کیے کرے؟ اگرایک صدقے میں ایک روپی بھی اوا کرے تو روز انتقیٰ موساٹھ روپے کا حماب بن جائے گا۔ اس حدیث میں ٹی کریم من شریع نے اس کاحل نکال ویا کہ صدقہ کے لئے روپیٹرچ کرنا کوئی ضروری نہیں بلکے فرمایا کہ بے شارا ممال ایسے ہیں جن میں ہے مِمْل انسان کے جم کے جوڑ ول کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔

| (ra)                                                                                  | 1   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| يەسب اعمال صدقه بين                                                                   |     |
| چنانچ فرمايا" فَكُلُّ تَسْمِينَعَةٍ صَدَفَةً" برمرت جبتم سُجُعَانَ الله كَتِ          |     |
| بو، بيايك صدقه ب-النداجبةم في ايك مرتبه "مُبْتَحَانَ الله "كهاان تمن سوساته           |     |
| مدقول من سائك صدقد اداموكيا_ آكفرمايا" وَكُلِّ تَحْمِيدُدَة صَدَقَة "                 | , , |
| كه برمرت جبتم" أَلْحَتُنْ لِللهِ " كو كتوب ايك مدقد بـ فرمايا كر" وَكُلَّ             |     |
| اللِّيلُةِ صَلَقَةً "بر مرتب "الرالة والله "كناب ايك مدة ب- "وَكُلَّ                  | Ē   |
| كْمِيدُرَةِ صَدَقَةٌ "اور مرمرت،"أللهُ أكبر" كبنايها يك مدقه ب أكرك لَ فَض            | Í   |
| ن كلمات كى چارنىسىيات برە ليتواس كے نتيج من چارسومد قدادا مو مجے اور                  | 1   |
| مع فرمایا کہ کسی کونیک کا کام کہددیا، یا نیکی کی بات بتادی تو یہ بھی ایک صدة بر مثلاً | Ĩ   |
| کی کونماز کے دوران غلطی کرتے ہوئے ، یکھا، چیکے سے زمی ہے اس کو بتادیا کہتم ہے         |     |
| لمطی مونی ب اس کوال طرح درست کراو توبی ایک صدقت ب بااین اوال دکونمازی                 | -   |
| کید کی کہ چلونماز کے لئے مجد چلو۔ بیسی ایک صدقہ ہے۔ ای طرح کی برائی ہے                | ,   |
| کنامجی صدقہ ہے۔                                                                       | V   |
| مر بالمعر وف اور نهي عن المنكر فرض عين ہيں                                            | • 1 |
| یادر کھتے ہیا مر بالمعروف اور نمی عن المنکر اس معنی میں کہ کسی شخص کوموقع پر          |     |
| المفلط كام يراوك كا موقع بياكول التفح كام كاموقع باوراس كواج كام كى                   | ?   |
| ف راغب كرنے كاموقع بي واس حد تك يدكام برمسلمان كردے فرض عين                           | d   |
|                                                                                       |     |

اس میں بہت کوتا بی کرتے ہیں ۔البتدائی بات ضرور ہے کہ بیاس وقت فرض ہے

جب اس كوكيني كى استطاعت اورقدرت موراوراس بات كانديشرند موكداس كوكين کے نتیج میں کوئی ایسا فتہ کھڑا ہوجائے گا جومیرے لئے ٹا قابل برواشت ہوجائے گا۔ اس صورت میں کہنا فرض نہیں ۔لیکن حتی الا مکان کہنا ضروری ہے۔لیکن بات کہنے کیلئے ابیاعثوان اختیار کیاجائے جس ہے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔جس ہے کسی کی دل شکنی نہوےجس ہے کسی کی رسوائی ندہو۔ بلکہ نری سے محبت سے اور دل سوزی سے بات کہی جائے ۔اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور پیسب صدقہ ہیں۔ بەصدقە بھى بىي ادر رم رف ما ہر کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب دين چاہئے ۔ جیسے بیوی بچول کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا ، باپ کا اولا د کو کہنا ، یا اولاد کا مال باپ کو کہنا۔ بیرسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔اور بیرسب صدقہ ہیں \_ بہرحال اس حدیث میں بیجوفر مایا کہ ہرجوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہونا چاہئے۔ بیکوئی اتنامشکل کامنیں ہے جب مبح کو گھرے نکلواور بیرمندرجہ بالاکام كرتے چلے جاؤ۔ يرسب كام تمہارے لئے صدقہ بنتے چلے جائيں گے۔ دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں آ گے حضور مل المبالی ہے ان تمام صدقات کے اداکر نے کا بہت آسان طریقہ

مجی بیان فرمایا \_ فرمایا که **\_** 

وَيُجْزِمِنُ ذٰلِكَ رَكُعَتَانِ يَرُ كَعُهُمَامِنَ الضَّلَى

یعنی بیسارے اعمال جواویر بیان کئے تسبیح تحلیل تخمید بھیپریعنی شیختاری اللہ کہنا، ٱلْحَتْهُ نُولِلُهِ كَبِنا ۚ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ كَهِنا ۥ لَإِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، يرسب الكَّ الكَّ تو آدى كر بي سكمًا ہے کیکن اگرآ دمی روزانہ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی دور کعتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ فرباویں گے۔اللہ تعالیٰ نے حارے

لئے کتنا آسان کرویا۔اگر پھر بھی ہم نہ کریں تواس کا تو کوئی علاج نہیں\_اللہ تعالی

ایکی رسمت ہے ہمیں اس کی تو فیق عطافریائے۔ (آمین)

مخلوق نی خدمت کرنامھی نیک کام ہے ان احادیث سے ورحقیقت اس طرف اشار ، فرمایا جار باہے کہ نیکی نے اتبال

کسی خاص طریقے میں تحصر نہیں۔ بلکہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جونی کے لئے کیا جائے وه صدقه کا تکم رکھتا ہے۔ اور اس کام کا اجتمام کرنا چاہے۔ اور اس کام کومعمولی سمجھ کرچھوڑ نانہیں چاہیے \_ اور پینہیں سجھتا چاہئے کہ صرف نماز روز ہ ہی اللہ تعالی کو

راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکدا یک حدیث شریف میں فرمایا کرا گرتم اور پچھ ٹیک کام نبیں کریارہے ہوتو کسی کاریگر کی مدد کردو۔ یعنی خدمت خلق کا کام کراو مشاا کسی کا

بوجھ اٹھوا ویا کسی کے کام میں مدد کروی۔ پاکسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آب نے اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی کام کر دیا۔ بیسب کام

نواب کے کا میں۔ایک سالک جواس داہ پرچل رہا ہو۔اس کیلئے صرف پنیس ہے کہ وہ صلی پر بیٹھ کر ذکر کر تارہ بلکداس کے ذمہ پیضروری ہے کہ وہ تخلوق کی خدمت بھی کرے۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ: \_ ربيع و سجادهٔ و دلق نيست طريقت بجز خدمت خلق نيت لینی طریقت اور تصوف صرف تنبیج اور مصلی اور گداری کا نام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے۔

اينية آپ كوخادم مجھو

ای لئے ہمارے حفزت ڈاکٹر صاحبﷺ فرما ماکرتے ہتھے کہتم اپنے آپ کو ہمیشہ خادم سمجھو۔ اور دن رات اس فکریش رہو کہ کونی گھڑی کسی فحف کی مس

طرح خدمت او جائے۔ این گروالوں کی خدمت،این اعزہ واحباب کی خدمت۔اینے دوستوں کی خدمت،اینے شاگردوں کی خدمت، ہرایک کے کام خدمت کے جذبے سے بحالا ؤ۔خادم بنو،مخدومیت کا خناس دل ود ماغ سے نکالو۔

حضرت تقانوي وثانية مرض وفات حضرت حکیم الامت حضرت تعانوی بہینیہ آخری عمر میں جب بالکل بستر ہے

لك كئے ـ صاحب فراش ہو گئے \_ سخت كمزورى كا عالم تھا۔ اطباء نے ملاقات ير یابندی عائد کر رکھی تھی ۔ بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ ہروقت آگھ بند کے سير سے لينے رہتے تھے اى حالت ميں اپنے خادم مولانا شير على صاحب كو آواذ دى۔ ان كو بلا يا جب و آ آ آ آئ خان مولائ شير على صاحب ( ليتى مير ب والد اللہ صاحب كو بلا كار - چائي ان كو بلا لا تے۔ جب والد صاحب تشريف لا ئے آئو محت تقال آئي احكام القرآن لكھ رہ ہيں۔ تو مير ب و مير ت تحق فر لما كہ بعائى آ ب احكام القرآن لكھ رہ ہيں۔ تو مير ب و ميں مثل الله الله بت كتحت قلال فقتى مثلہ مي لكھا ہے لئم اجب آب اس آئے ہے كہ تحق قلال فقتى مثلہ مي لكھا ہے لئم اجب آب اس ایک مثلہ میں لكھا ہے لئم اللہ ب آب اس و ميسك كھ تحت مثل ميں مثلہ ميں مثلہ ميں مثلہ ميں مثلہ ميں مثلہ ميں مائے گھان ميں مؤل اللہ و اللہ ميں ان كى رہنمائى و بائى گھر ہے كرا ہے قلال میں م ہوائى اس كى رہنمائى و بائى ميں مئلہ ميں اس كى رہنمائى میں اس ہے جو اوگ تصنیف كا كام كر رہے ہيں ان كى رہنمائى فرار ہے ہيں ان كى رہنمائى میں اس ہيں كہ جب آب اس آ ہت ہے ہوئي ہيں تو بسملہ ميں اس ميں اس كى رہنمائى من اس ہيں كہ جب آپ اس آ ہت ہے ہوئي ہيں تو بسملہ ميں اس ميں ملكھ و سي

وہ لھات ِزندگی کس کام کے

مولا ناشیر ملی صاحب، حضرت والا کے منہ ج سے تم کے خادم منے۔ ناز کی بات کی کرلیا کرتے سے انہوں نے کہا کہ حضرت اید آپ نے کیا جھڑا کھڑا کر رکھا ہے کہ جمونوں کا دیر کے بعد مجکی کی کو بلارہ ہیں کی کی کو بلارہ ہیں۔ صالا مکدا طیاء نے مع کر رکھا ہے کہ کسی سے طاقات بات چیت قد کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے بیں ؟ اس کے جماب میں حضرت نے فر بایا کہ:

صرف نههول.

معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لحہ خدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ بیرکوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے البذا ''خادم'' بنا یہ بڑے اعلیٰ درج

کے مرتبہ کی بات ہے۔

زندگی کے کسی مرحلے پرخدمت کومت چھوڑ و

بعض لوگ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ منصب حاصل کر کیتے ہیں ۔کسی بڑے منصب پر

فائز ہو جاتے ہیں ان کوکوئی ورجہ اور مرتبال جاتا ہے ،عالم ہو گئے، فاضل ہو

گئے،علامہ ہو گئے،لوگوں نے ہاتھ یا دَل چومنا شروع کردیئے۔ یالوگوں نے تعظیم و

تحریم شردع کر دی \_ اس وقت د ماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو مخدوم ہو

گئے۔ اور اس وقت دوسروں کی خدمت کے کام چیوڑ ویتے ہیں \_\_\_ لیکن وہ

حضرات جن کواللہ تعالی اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرماتے ہیں۔ وہ مخلوق کے ساتھ

شفقت اور رحت کا برتا ؤساری عمر مرتے وم تک کرتے رہتے ہیں۔اور کی وتت بھی مخلوق کی خدمت کا خیال دل ہے ختم نہیں ہوتا کہ جومیرے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت اس کی خیرخواجی اوراس پرشفقت کرنی ہے۔

حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوي بيشة كاوا قعه

حضرت مولا نامظفر حسين صاحب كاندهلوي وينية بزك درج كاولياءالله میں سے <del>ای</del>ں ہجیب دغریب بزرگ گزرے ہیں ۔ کا ندھلہ کے رہنے دالے تھے \_\_

ا یک مرتبرد بلی سے کا ندھلہ جار ہے تھے پیدل سفرتھا۔ کا ندھلہ سے کچھے فاصلہ پر آ پ

نے دیکھا کہایک بڑے میاں بوڑھے آ دمی کچھسا مان اٹھا کر جارہے ہیں \_ حفزت کو خیال آیا کہ یہ پوڑھا آ دی ہے سامان اٹھائے جار ہا ہے لیکن سامان اس ہے اٹھے نہیں رہاہے۔ جا کران ہے کہا بڑے صاحب اگرآپ اجازت دیں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_ وہ تو بیجارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھائے۔ چنانچہ اس بوڑھے نے کہا آپ اٹھالیں تو مہر بانی ہوگ۔ چنانچہ اس کا سامان سر پر ا تھا یا۔ اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے ال \_ رائے میں بات چت شروع کر دی۔ بڑے میال نے بوجھا۔ مولوی صاحب: تم كيال كرين والے بو؟ مولانا نے فرما ماكر ميس كا تد حلے كا رہنے ولا بول \_اچماتم كاندهله كربخ دالے بوتم نے بهي مولوي مظفر حسين كو بحى ديكها؟ آپ نے قرمایا: ہاں دیکھا تو ہے۔ بڑے میاں نے کہا: سناہے کہ وہ بڑے بزرگ آدى ين ؟ مولانائے جواب ميں قرمايا۔ بال بھائى نمازتو يڑھئے۔ بڑے مياں ئے کہا کہ میں انہی سے ملنے جارہا ہوں \_\_اب رائے میں بات چیت کرتے ہوئے چلت رہے۔ جب كا ندخله شهر قريب آناشر دع مواتو لوگ آپ كود كي كركوكي آپ كوسلام کرتا، اورکوئی آب سے سامان لینے کی کوشش کرتا۔ اور آ گے بڑھ کر آپ کی عزت اور

کہا کہ ش اٹھی سے ملنے جا رہا ہوں \_ اب رائے ٹی بات چیت کرتے ہوئے
چلتے رہے ۔ جب کا ندھلت ٹھر ترب آنا شروع ہوا تو اگرگ آپ کو و کیکر کو کی آپ کو سلام
کرتا ، اور کو کی آپ سے سامان لینے کی کوشش کرتا ۔ اور آگ بڑھ کر آپ کی عزت اور
اگرام کرتا ۔ جب بڑے میاں نے بیس و یکھاتو بڑے شیخ اے کہ کیا تھہ ہے۔
جب بچھ دور چلے تو بڑے میاں کو پید چلا کہ مولانا مظفو حسین صاحب تو بھی ہیں ۔
بڑے میاں نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کرویا کہ مجھ سے آپ نے بی
سیاتی کر ان کر آپ نے میرامان اٹھایا ہے مولانا نے فرمایا کہ اس میں گھتا تی کی

بگیابات ہوئی تمہیں سامان افغانے میں تکلیف ہوری تنی میں نے سامان افغا کروہ تکلیف دور کردی \_\_\_\_بد کیکھئے۔اتنابزاعالم اوراتنابزاعاحب متام بزرگ کیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے توال کو تکلیف سے بچا کرخودکو تکلیف میں ڈال ویا۔

## حضرت مفتى محمشفيغ صاحب بمطلطة كاواقعه

حفرت مولا نامظفرحسین صاحب کا دا تعدتو کچھ پرانا ہوگیا۔ایک دا تعدمیرے والدما جد حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب مينية كساته يثين آيا-جوبهت كم لوگول كو معلوم ہے۔ وہ وا قعد بیہ کرمیرے والد ما جد حضرت تھانوی میلید کی خدمت میں جاتے رہے تھے۔ایک مرتبدات کوریل گاڑی کے ذریعہ تھانہ بھون پہنچے۔اشیشن پر گاڑی سے اتر ہے اور ایک فیلی مجی گاڑی سے اتری راس فیلی کے جو صاحب تھے وہ پچھصا حب بہادرا در جنٹلمین قشم کے آ دی تھے۔اوران کے ساتھوان کی بیوی بچے بھی تھے۔اورسامان بھی تھا۔حضرت والا صاحب کے پاس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تھا۔ وہ صاحب الطیشن پر قلی کو زیکار نے لگے اور بلانے لگے \_ ابرات کا سٹاٹا تھا۔ ایک یا دو نج رہے تھے۔ وہاں کوئی قلی موجود نہیں تھا۔ ادر سامان اچھا خاصا تھا\_ والدصاحب نے ویکھا کہ برصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہی عورتیں اور نیچے ساتھ ہیں۔ اور کوئی قلی ان کومل نہیں رہا ہے \_ چنانچہ والدصاحب عمامہ تو با عمامہ تے ۔اس مماے کواس انداز میں سر پر لپیٹاجس طرح قلی کیسٹیے ہیں۔اوران صاحب کے پاس پہنچے گئے۔اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہاسامان اٹھاٹا ہے۔والد

صاحب نے پوچھا کہاں لے جاتا ہے؟ کہا کہ تھاند جمون میں فلال مکان پر۔ ان صاحب نے پوچھا کہاں کے کتنے ہیے لوگ؟ والدصاحب نے کہا جو بی چاہد یہ نیا۔ چنا مجہان کا سمامان سر پر اٹھا یا۔ اور چل پڑے۔ حالا تکہ والدصاحب بڑے تیجھ اور لافرجم والے تھے اور سمامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔ خدا جانے کس طرح اٹھا کر وہ سمامان ان کی جگہ کئے ہیتھا ویا۔ کوئی حو لی تھی۔ اس کے اندر سمامان رکھا وہ صاحب بیدی چوں کو اندر چہنچانے کے لئے گئے۔ پیچھے ے والدصاحب چیکے ہے وہاں ہے طبح آئے۔

الله تعالى نے كوئى فرشتہ بھيج ديا

وہ صاحب بھی اتفاق سے حضرت تھائوی کیٹیٹ سے لئے کہ لئے آرہے تھے۔ جب اگے دن مج حضرت تھا نوی پیٹیٹ سے لئے ان کی عدمت میں پہنچاتو ان صاحب نے کہا کہ حضرت: آج رات تو میں نے آپ کی ایک جیس کرامت ریکھی۔ حضرت نے بچ چھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رات کو اس طرح تھانہ جمون کے اسٹیٹن پر پہنچا کوئی سمایان اٹھانے والڈمیس تھا۔ میں آواز نگار ہاتھا۔ استے میں انشرتعائی نے کوئی فرشنہ تھج دیا۔ اور اس نے اس طرح میراسان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بدو چھے تھی لے کرٹیمی

 ر زنیج و سجادهٔ و دلق نیت طریقت بجز مندمت ظلق نیت

مبرحال ہروہ موقع جہاں سے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تلوق کی خدمت کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔ اس کوئنیمت مجھ کر اس کو اختیار کرنا

چاہئے.

حضرت شخ الهند بيئة كاوا قعه

فیخ الہند حصرت مولا نامحود الحن صاحب بیشید جنہوں نے آگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آ زادی کے لئے الی تحریک چلائی جس نے بورے ہندوستان ، ا فغانستان اورتر کی سب کو ہلا کر رکھ و یا تھا\_\_\_ آپ کی شہرت بورے ہندوستان میں تقى \_ چنانچدا جمير ميں ايك عالم تقے مولانامعين الدين اجميري مُوثيدان كوخيال آيا کہ و بو ہند حاکر حضرت شیخ الہند ہے ملاقات اوران کی زیارت کرنی جاہئے۔ جنامحہ ریل گاڑی کے ذریعہ دایو بندیہیے اور وہاں ایک تا گئے والے سے کہا کہ جمعے مولانا شیخ البندے ملاقات کے لئے جانا ہے \_\_\_ ابساری دنیامیں تووہ شیخ البند کے نام ہے مشہور تتھے۔ گر دیو بند میں'' بڑے مولوی صاحب'' کے نام ہے مشہور تتھے تا سكے والے نے بوچھا كەكما برے مولوي صاحب كے ياس جانا جاہتے ہو؟ انہول نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے یاس جانا چاہتا ہوں۔ چنا نجہ تا تکے والے نے حضرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پرا تارو یا، گری کا زبانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پردستک دی توایک آ وی بنیان اور ننگی بینے ہوئے نکلاانہوں نے اس ہے کہا

میں حضرت مولانامحمودالحن صاحب ہے ملنے کے لئے اجمیرے آیا ہوں۔ میرانام معین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لائیں۔اندر ٹیٹیں۔ جنانحہ جب بیٹھ گئے تو گھرانہوں نے کہا کہآ پ حضرت مولانا کواطلاع کروس کہ معین الدین

اجمیری آب سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آب گری میں آئی ہیں تشریف رکھیں اور پھر پنگھا جھلنا شروع کر دیا \_\_\_ جب پچھے دیر گزر گئی تو مولانا

اجمیری صاحب نے پھر کہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرمولانا کواطلاع دوکہ اجمیر ے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندر

تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے۔مولانا نے پھرکہا کہ بھائی میں بہاں کھانا کھانے نہیں آ ما میں تومولا نامحودالحن صاحب <u>سے ملتے</u> آباہوں <u>۔ مجھےان سے ملا کہ انہو</u>ں

نے فرمایا: حضرت آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انجی ان سے ملاقات ہو حاتی ہے۔ چنانچه کمانا کمایل یانی پلایا یے یہاں تک کدمولانامعین الدین صاحب نارامل

ہونے لگے کہ میں تم ہے بار بار کہ رہا ہوں محرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے ۔ پھر

فرما يا كدحفزت بات سيب كه يهال شيخ البندتو كوئي نهيس ربتنا ـ البته بنده محموداي عاجز کا بی نام ہے \_\_ تب جا کرمولا نامعین الدین صاحب کو بیتہ جلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمود الحن صاحب برہیں \_ جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کر تارہا۔ بیاتها برا کے بزرگوں کا البیلارنگ اللہ تعالیٰ اس کا کیچے رنگ ہمیں بھی عطافر مادے

\_ آمین \_\_\_ بیدحشرات وہ تھےجنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور الله تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے مٹایا ہوا تھا ہروہ کا مجس سے اللہ تعالی راضی ہوں۔اوراللہ تعالی کی تلوق کی خدمت ہوجائے اس کوئنیمت مجھ کرانجام دیتے تھے۔

حضرت شخ الهند ميلة كادوسراوا قعه

انہی کا دوسرا واقعہ میرے والد ماجد میشیئے نے سٹایا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بینین کے والد حضرت مولانا محد احمد صاحب بینین وارالعلوم و ایو بندیس پڑھنے کے لئے آئے۔رئیس فائدان سے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بندآ کرایک معجد میں تُفْهِر كَتَح \_حفزت فيخ البند بينية كوخيال آيا كه بينواب خاندان كے آ دمی ہیں -رئیس زاد ہے مسجد میں تھبر ہے ہوئے ہیں ۔ان کے طبیعت اور مزاج کے موافق ہوگا یانہیں چنا نچے حضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے معجد میں <u>پہنچ</u> دیکھا کہوہ معدے ایک جرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے پاس جاریا کی جم نہیں ے۔ خیال آیا کہ ان کو چاریا کی مہیا کر دی جائے۔ چنانچہ گھرتشریف لے گئے اورخود جاریائی اینے کندھے پر اٹھا کر لائے۔اوران کےحوالے کی اور بیاس زبانے کا وا تعدب جب آب دارالعلوم ك شيخ الحديث بن يكاور" شيخ البند" آب كالقب مو گیا۔اورساری دنیا آپ کومتنداء قرار دینے لگی۔اس وقت بھی اپنی ذات سےلوگوں کو فائده پہنچانے کامیاہتمام کیا۔

حضرت مفتىءزيزالرحمن صاحب مطاحة كاواقعه

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بھینیے جو میرے والد ماجد کے استاداور وارالعلوم و بیزے مفتی اعظم تنے۔ ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد بھینیئے سے سا فرات ای بی، کوئی بات نیمین میں دوبارہ بازار کا ادبتا ہوں۔ چنا نجے دوبارہ بازار اسلام او بیت نیموں کے بازار اسلام او بیت تحریف از ار کا کو ادار العلوم و بیت تحریف کے ادار العلوم و بیت تحریف کے ادار العلوم و بیت تحریف کے اسلام کے بات میں الدر اللہ کی الم اسلام کے بازار میں مجر رہا ہے۔ یہ مشتق اعظم ہزائ ہے۔ کوئی تحق و کیا کہ رہیمیں بتا کہ علم وفضل کا بہاڑ ہے۔ لیکن اس مقدمت کا تتید مید لکا کد آج ان کے قبادی پر مشتق باری ہے۔ اور ساری و بیا اور ایمی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری و بیا ان کے قبادی و کیا۔

مچوٹ لگی تیرے پیرائن سے او تیری

وہ فوشیواللہ تعالی نے عطافر مادی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

نے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے کیلئے آپ کی روح قبض ہوگئی۔ بہر حال بہ کی مرتبہ پر کالی ہوگئی۔ بہر حال بہ کی مرتبہ پر کالئے تھا ہے۔ ایک دو وہ ماغ میں ہید بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری تلاوت کے خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک رائے تھا کہ مرائے تھا کہ اور استعمال میں مرائے تیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ بہر حال اس بات بیا تھا رہی تھی کہ کون کون کون اور انتقام کی مدال کے انگی احداد یہ تھی کر کے دو ایک ہیں۔

## ایک اور حدیث

اگلی حدیث ہے کہ:

عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلا في مِن النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً. كُلُّ يَعْهِ الشَّهْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَلِي صَدَقَةً وَتُعِيدُ الْالْنَلْقِ صَدَقَةً مَنْهُ اللهِ عَلَيْهَا الْمُؤْتِكُ اللهِ عَلَيْهَا الْمُؤْتَى صَدَقَةً اللهِ المَّلِيةِ صَدَقَةً الطَّلِيةِ مُ صَدَقَةً المَّلِيةِ صَدَقَةً المَّلِيةِ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِا المَّلَلُةِ صَدَقَةً وَتُعِيمُ اللَّهُ وَمُنْهُم اللَّهُ المَّلِيقِ صَدَقَةً وَتُعْمِيمُ اللهِ مِن الطَّلِيقِ صَدَقَةً عَلَيْهِا المَّلِيقِ صَدَقَةً عَلَيْهِا المَّلَلَةِ صَدَقَةً وَتُعِيمُ اللهُ المَّذَى عَلَيْهِا المَّذَى عَلَيْهِا المَّذَى عَلَيْهِا المَّذَى عَلَيْهِا المَّذَى المَّلِيقِ مَنْهُ عَلَيْهِا المَّذَى عَلَيْهِا المَلْكَةِ وَاللّهِ عَلَيْهِا المَّلِيقِ عَلَيْهِا المَّلِيقِ مَنْهُ المَّلِيقِ مَنْهُ المَّلِيقِ عَلَيْهِا المَّلْوَ عَلَيْهِا المَّلْوَقِ عَلَيْهِا المَلْكَةِ عَلَيْهِا المَنْهُ المَّلِيقِ مَنْهُ المَنْهُ المَّذَى المَلْعُونَ عَلَيْهِا مَنْهُ المَلْلِيقِ مَنْهُ المَلْمُ المَّلِيقِ مَلْكُونُهُ عَلَيْهِا مَنْهُ عَلَيْهِا المَّلَلُةِ عَلَيْهُ المَلْمُ المَلْقَالَةِ عَلَيْهِا مَنْهُ المَّلَّةُ عَلَيْهُ المَّلَلِيقِ مَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَلْمُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المِنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المِنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُولُولُ الْمُنْعُمُ

(بخارى شريف، كتاب الجهادو السيرباب من اعذبائر كاب ونحوة حديث نمير ٢٩٨٩) (وياض الصالحين، باب بيان كترة طرق الخير حديث نمير ١٢٣) 1179

بيسب اعمال بمى صدقه بي

حضرت ابوہر یرہ ڈیکٹو فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سائے پہلے نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہر جوڑ پر مسدقہ داجب ہے ۔۔۔ بیہ

ہر چیزدن میں موروں دورا دورا ہور ہیں۔ وہی بات ہے جو چھیلی صدیث بش مجی آئی تھی آ گے ٹر با یا کہ دو آو میول کے دور میان انسان کا معاملہ اور انسان کا فیصلہ کر دیا مجی معدقہ ہے ہے 17 مطرر آ ایک خمش

ا پن سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے اور تم نے اس کو اس کی سواری پر سوار ہونے کے لئے

تحوزا سامبارادیدیات کدوه آرام سے سوار توجا کے توجم رابیدگل محدقد ہے یا کسی سوار کا سامان افغا کراس کی سوار کی پر کھودیا میں تھی بھی صدقہ ہے اور کو کی

ا چھی ہائے تم نے کس سے کھید دی تو یہ میں صدقہ ہے۔ اچھی بات سکیٹے کے معنی ہے گئی ایس کرتم نے اس کوئی کی دین کی ہائے بتا دی۔ کوئی ہدائے۔ دیدی ہے تم اس کی رمینمائی کر دی۔ کس مذیک کام کی ٹیم ٹوان کی کھیمت کردی \_\_ ایک طریق ایکٹی بائے کہتے میش ہے

مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم صدقتہ ہیں آگے فریایا کہ جب نماز کے لئے سمبر کی طرف قدم اضاحے ہوتو ہرتدم پراللہ

ا سے رمایا رہب مارے جو جو اس سرت اعلی اور بر ماہ کی است تعالی کے بہال ایک صدقہ لکھا جارہا ہے \_\_\_ اگر کسی شخص کا گھر سیدے دور ہواور تین سوسا ٹھرقدم کے قاسلے پر ہوتو ایک بن نماز کے لئے جانے پر انشاءاللہ و صدقات پورے ہوجائیں گے\_\_اس لئے نماز کے لئے مجد کی طرف چل کر جانے کو بڑی نغیمت مجمتا چاہیے\_\_ آگے فرایا کدرانتے سے کی تکلیف وہ چیز کو ہٹانا یہ تھی صدقد ہے۔

## ايك اورحديث

ایک اور حدیث میں ارشادفر مایا:

إِنَّ بِكُيِّ تَسْمِيْعَةٍ صَلَقَةً، وَكُلُّ تَكْمِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْمِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَخْمِيْرَةٍ صَلَقَةً وَامْرِبِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةً وَامْرِبالْمَعْرُوفِ صَلَقَةً وَالْمُوبِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةً وَالْمُوبِالْمُوبَ وَمَنَوَاللَّهُ وَالْمُوبِاللَّهِ صَلَقَةً قَالُوانِا رَسُولَ اللهِ أَيَّانِهَا مَكُنَّا اللهِ أَيَّانِهَا مَوْرًا كَانَا لَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا ؟ قَالَ: اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَي مُعَلَيْهُ وَيُمُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا ؟ قَلَدُ لِكَ إِذَا اللهُ اللهُورُ اللهُ ا

(صحيح مسلم كتاب الزكاة باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع

من المعروف: حديث ٢٠٠١)

(رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٠)

جائز جنسى تعلقات صدقه بين

قرمایا کر: "شیختان الله" کبنا صدق ب، "آگخته گیلهی" کبنا صدق ب، "آگخته گیلهی" کبنا صدق ب، "آگخته گیلهی" کبنا صدق به "آلله آگخته" کبنا صدق ب- داور تیک کاعم کرنا می صدق ب- ریال تیک کام میال بیوی

کے درمیان آپس کے خصوص تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ ہے \_ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی توصحابہ کرام ڈٹائٹانے یو چھا کہ یارسول اللہ یہ جوآب نے فرمایا کہ میاں بیوی کے باہمی جنسی تعلقات قائم کرنے پر تواب ملکا ب اور یہ میں صدقہ ہے؟ حالاتکہ ہم تو بیکام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لے كرتے بي كياس يرجى تواب ملا ب؟ حضورا قدس مان الله في الى كا جمايد بناؤ کہا گرکوئی فخف اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو ممناہ ہوتا یانہیں؟ صحابہ کرام ٹائٹی نے عرض کیا یارسول اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرما یا کہ جب اس فخص نے حرام طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کواس پرا جروثو اب ملتا ہے \_\_ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے کہ ہمارے ہر مرحمل پرصدقد یا جارہاہے۔ صرف زاویۂ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے بهارے حفرت ڈاکٹر عبدالی صاحب پینید فرمایا کرتے سے کہ بھائی! صرف زادیر نگاہ بدلنے کی بات ہے پھرتو ساری زندگی تمہارے لئے صدقہ ہے۔جو پچھٹل کر رے ہوہ سب صدقہ ہے۔ کھانامجی صدقہ، بینا بھی صدقہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنا بولنا بھی صدقہ، سارے کا مصدقہ صرف بیرتم اپناز اویت نگاہ بدل لوکہ بیکام میں نی كريم من المالية كى اتباع سنت من كرر بابول اوراللد تعالى كے بتائے بوئے طريقے کے مطابق کررہا ہوں۔جب زاویہ نگاہ بدل لو گے تو پھر جو کمارہے ہووہ بھی صدقہ، جو کھارہے ہووہ بھی صدقہ، جوتفرت کررہے ہووہ بھی صدقہ، جو ہنستا بولنا کررہے ہووہ

مجی صدقد، اور بینماز روزه مجی صدقه \_\_\_ الله تعالی اینی رحت سے بماراز اوید نگاه درست فرما دسے اور بماری پوری زندگی میں اینی اطاعت کا جذبہ بمارے دلوں میں

روٹ رورے اور اجران کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو تیش عطافر ہا پیدا فرما دے اور اپنے ہزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو تیش عطافر ما دے \_\_\_ آئٹن\_

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْعِرَبِ الْعَالَمِينَ







يشم الأوالق محلني الترجيم

## پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدرآ ئیگی

الْعَمْدُ بِلهِ نَصْدَهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَغَهْرُهُ وَوُوْمِنُ بِهِ وَنَحَوَّكُ عَلَيْهِ، وَتَعُوْدُ بِاللهِ مِن هُرُورَ أَنْهُ سِنَا وَمِن سَيِّمُتِ اعْبَالِنَا، مَن يَهْدِي اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لهُ وَمَن يُشْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُأَنَ لَرَالة إِلّا اللهُ وَصُرَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُأَنَّ سَيِّدَى قَا وَسَنَدَكَا وَمَبِيَّنَا وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلِيلًا اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَالَكَ وَسُلَّمَ تَسْلِيمًا كَوْيَرًا أَنْهَا مَعْدُنا .

عَنْ اَنْسٍ رَحِيْ اللهُ عَنْه ، عَنِ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيَّا يَرُونُهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ الْكَشِيْرِ اَ تَقَرَّبُكُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبُ إِلَى إِرَاعًا تَقَرَّبُكُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اَكَانِي يَمْنِهِ اَتَيْتُهُ هُوَوَلَةً.

(صحیح بخاری کتاب التوحید یاب ذکر النبی پین محلح حدیث نمبر ۲۵۳۲) (ریاض الصالحین باب فی العجاهد تحدیث نمبر ۹۲)

حديث قدى

بیر صدید قدی ہے، صدیف قدی اس کو کہتے ہیں جس میں حضورا قد کہ نظامیہ اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائیں میں حضرت انس ٹائٹو حضور اقد س کہ نظامی ہے اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائیں میں حضرت انس ٹائٹو حضور اقد س کہ نظامی ہیں میں ایک بڑھتا ہے لیکن بیرہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے لیکن میرے مات یہ پڑھتا ہے لیکن ایک بڑھتا ہے لیکن میرے اور جو بندہ ایک گز اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ کے برابراس کی طرف قریب آتا ہوں۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں۔ اور جو تھتی

الله کے قریب آنے کی مثال

ال کا مطلب ہے کہ حرجو کی مرائ کا کا کوشش کرتا ہے تو جعتے قدم وہ افحانا ہے بیس اس کے مقابلے میں کہیں ذیاوہ اس کو کا کوشش کرتا ہے تو جعتے قدم وہ افحانا ہے بیس اس کے مقابلے میں کہیں ذیاوہ اس کو حضرت قانو کی بیشیئے نے اس کو بہت میاری مثال ہے جھایا کہ اس کی مثال یوں مجھو چھے ایک چھوٹا کیج ہے۔ وہ بچہ پیانا ٹیس جانا۔ اس کا باب بہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچ کوچلا سما کا ل۔ تو اب وہ اب تھوڑی وور کھڑا ہوجاتا ہے اور بچے ہے کہتا ہے کہ بیٹی ا میرے پاس آ ڈاور قدم بڑھا کا ورااس بچے کوقدم بڑھانا آتا ٹیس اب جیسے تی اس پنچےنے ایک قدم بڑھایا تو گرنے لگا توباپ اس پنچ کُوکُر نے ٹیکن ویٹا، بلکدووڈ کر اس پنچ کے پاس آ جا تا ہے اوراس پنچ کو گوٹ اٹھا گیتا ہے کہ میرا کچ بیر سے تھے کے مطابق چانا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لیکن مجارہ کر رہا ہے، میں اس کواٹھا لیٹا جوں۔

به بشارت ہے

حضرت تعانوی قدی الشرر فربات این کدای طرح الشاقعالی فربار بین کدای طرح الشاقعالی فربار بین کد جب براینده میری طرف ایک الشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف می کرآتا ہے قدیم اس کو گرفتی الله کو الله الله کا طرف ہے اس کے دامشوں پر چلنے والوں کے لئے لازگا ہے وحقیقت الشاقعائی کی طرف ہے اس کے دامشوں پر چلنے والوں کے لئے بینا در سے ہے۔

بندہ اپنے حصے کا کام کرتاہے یانہیں

اوردر هیقت الله تعالی بید یکھنا چاہتے این کدمیر ابندہ میری طرف آتا چاہ رہا ہے یائیں؟ میر ابندہ اپنے صحاکا کا مرر ہا ہے یائیں؟ اگر وہندہ اپنے صحاکا تاکا کا م کر رہا ہے جواس کی قدرت میں ہے اور جواس کی استفاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رصت ہے اس کی تحیل خود فر ہا دیتے ہیں۔ پھراگر بندہ گرمجی جائے تو انشاء اللہ کوئی پر داؤئیں۔ روزانه صحالله تعالى سے عہدو بیان کرلو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب بیٹیٹ فرمایا کرتے متنے کر دوزاند کی اٹھ کرانشر تعانی ہے مہد و بیان کرلیا کروکہ یا اللہ اگرح کا ون شروع مور ہاہے ورجب

میں اپنے کا روبارزیگری میں نظوں گاتو خدا جائے گئا ہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا میں اپنے کا روبارزیگری میں نظوں گاتو خدا جائے گئا ہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا ووا گی سائے آئی گے۔ کیے کیے حالات میرے او پرگز ریں گے میں اس وقت

ردن ما ساب میں سے یہ ہے جاورت پر سے بدل ان وقت آپ کی بار گاہ شن بین کر مرکزم کردیا ہوں اورارادہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جلوں گا۔ اور آپ کی رضا کے رائے پر مطابح کو کوشش کروں گا۔

ریا سے بیان میں میں مصاورت پر مجر وسٹیس ۔ ہوسکتا ہے کہ میں گر پڑوں اور کیکن یا اللہ ، تیجے اپنی طاقت اور ہمت پر مجر وسٹیس ۔ ہوسکتا ہے کہ میں گر پڑوں اور لڑکھڑا جاؤں ہوا ہے اللہ جمال بر میں گر ۔ زلگوں اور لڑکھڑا ۔ زلگوں تران ۔

لؤ تحرّا جا دّن تو اے اللہ جہاں پر میں گرنے لگوں اور لؤ تھوانے لگوں تو اے اللہ: اپنی رمت سے بچھے اس وقت تھا م لیجے گا اور بچھے فلاراتے ہے جا لیجے گا۔ اے اللہ

ا ہی رحمت سے بھے آئی وقت تھام جنے قادر بھے نلادرائے سے بچاہتے گا۔ اے اللہ میرے اندر ہمت ٹیمل - دوسلر ٹیمل - ہمت وسید والے بھی آپ بیل - دوسلہ وسید والے بھی آپ بیل - این رحمت سے بھے ہمت اور حوسلہ وطافر ہاو بچنے اور اس کے

والے بھی آپ ہیں۔ اپنی رحمت ہے بھے ہمت اور حوصلہ عطا فرما و بیج اور اس کے ابدار کرکے گئی آپ ہیں۔ ایش اور پھر میری گرفت نہ فرمائے گا۔ آپ آگریمیں تقابل کے تو میں گراہ ہوجا ڈس گی ا

صبح کوبیآیت پڑھا کرو

وقت په عهد و پيان کرليا کرو.

اس کے بعد پھرحتی الامکان ہڑمل کے وقت بھنے کی پوری کوشش کرو،اس کے

بادجود بھی اگر بھول چوک ہے بتھا صنہ بشریت کڑکھڑا بھی گئے تو اس وقت فوراً استففار کر لو۔ اور تو بہر کو بہ انشا داللہ دو بارہ اللہ کی رحمت ہے بھر بھے راستے پر آجا کہ گے۔ اور حضرت والا فرما یا کرتے تنے کہ بھے کچر کی کماز کے بعد د ظاکف اور تسبیحات وغیرہ پڑھ کریے آیت پڑھا کرو۔

إِنَّ صَلَاتِي وَلُسُكِي وَتَحْيَاتَ وَتَمَاتِي لِلْعَرَبِ الْعَالَمِينَ (سورة الأعام: المناسب ١١٠)

روزانه عزم تازه كرو

بحراللہ تعالیٰ اپنافضل فرما کیں گے

چرجب دومرادن آئے تو دوبارہ عن متازہ کراد۔ اور سابقہ دن کے کٹا ہوں پر استنفارا دوتو برکرد سیسب کا م کر کے دیکھو کرنے سے ہوتا ہے، بظاہرا ایما معلوم ہوتا ہے کہ اس فض کو تو ممنا ہ کرتے کی چھٹی لل کئی کہ روز اند کمناہ کرتا رہے اور تو ہداور استنفار کرلے۔اور دوزانہ عزم تازہ کرلے۔اور بس۔ یا درکھو، جو خض روزانہ مجے کے وقت الله تعالى ہے عرض معروض كرے كا انشاء الله و وضحص كنا ہوں ہے محفوظ رہے گا۔

اوراكر بمى بتقاضه بشرى كناه موجى كياتوتوب كيتونين موجائ كي استغفار كيتونين مو

جائے گی انشاء اللہ اللہ تعالی جمعے اور آب سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا

فرمائے آجن۔

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





#### بشماللهالق خلن الترجيم

#### الله كابندول سے عجیب خطاب

ٱلْحَمُدُ بِلِهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ

عَلَيْهِ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِن شُرُور الْفُسِنَا وَمِن سَيِنْهِ اَعْمَالِنَا، مَن الْمُهْدُانَ لَيْهِ اللهُ فِلاَ مَادِيْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَيْهِ اللهُ فِلاَ مَادِيْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَوْلِهِ اللهُ فِلاَ مَادِيْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَوْلِهُ اللهُ وَحَنْهُ لا شَرِيْكُ لَهُ وَاشْهُدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَلَمَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَمَهُدُلُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَسَلِيمًا كَوْدُراً اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ إِنْ فَوْرَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ إِنْ فَوْرَ مِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِيلًا اللّهُ اللهُ اللهُ لَكُولُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

ر محیح مسلم کتاب البروالصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٧٥)

(رياض الصالحين باب في المجاهدة. حديث نمبر ١١١)

مديث قدى كامطلب؟

يالك مديث قدى ب، اورجيماك بملع وض كرچكا مول كرمديث قدى وه

حدیث ہوتی ہے جس میں نی کریم مان پھیلم اللہ تعالی کی کوئی بات نقل فرما میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا \_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قر آن کریم کی صورت میں ہمارے سامنع موجود ہے۔ وہ قر آن تو لفظا ورمعناً وونو ں اعتبار سے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالی کا ایک کلام وہ ہے جواللہ تعالی نے نبی کریم مان فیلیل کو تر آن کریم کے علاوہ پہنچایا ہے۔اس کے الفاظ کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں لیکن اس کے معنی الله تعالی بی کی طرف ہے ہوتے ہیں \_ بہرحال بیرمدیث قدی ہے۔ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیاہے حضرت الوور وللطناع مردى ب كم حضورا قدس مال الليلم فرمات بين كمد يورى عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے ہندوا میں فظلم كواين او يرحمام كرليا ب-كيامطلب؟ حالانك الله تعالى كظلم كرنے كى قدرت تو ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو کو کی چیز خارج نہیں ہے۔لیکن میں نے بیہ طے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے ادنی بندے برجمی ظلم نبیں کروں گا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِينِ (سورة قي: ٢٩) میں اپنے بندول پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔تو میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام کر لیا۔ حالانکہ جھے ظلم کرنے پر قدرت بھی تھی ۔اوراگر میں ظلم کرتا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا

بھی نہیں تھا۔ کوئی جھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کسی کے سامنے جھے جواب وہ ی تجی تہیں کرنی تھی۔اس کے باوجود میں نے اپنے او پڑظلم کوترام کرلیا کہ میں اپنے کسی

بندے پراپی کی مخلوق پرظلم بیں کروں گا۔

وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اورجس طرح میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ای طرح تمہارے درمیان مجى ظلم كوحرام كرديا كدكوني بنده كى دوسرے پرظلم نه كرے لبنداايك دوسرے پرظلم نه کرو\_\_ پہلے بیفر ما یا کہ میں نے اپنے او پڑھلم حرام کرلیا۔اس سے اشار واس بات ك طرف فرما يا كه بند ب كو تتم يدب كه الله تعالى كه اخلاق كواختيا وكرب فرمايا: تَخَلَّقُوُ الْإِخْلاَقِ اللَّهِ الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو\_\_ الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں تم بھی اپنے ہم جنسول پر رحم کرو\_\_\_ بیتھم دیا حمیا۔ لبندا اس کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا

ووسراا شارہ اس طرف فرما یا کہ میں نے باوجود قدرت کے کہ مجھے قلم کرنے کی قدرت تھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والانہیں۔اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تواے میرے بندو تم کواور زیاوہ ظلم سے اجتناب کرتا

الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو

تم بھی طلم سے اجتناب کروہے

چا۔ کیونکہ میں میرے پاس آنا ہے اور جوابدی کرنی ہے۔

مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دول گا

آ سے فرمایا:
" یاعِت اوِی : کُلُکھُ صَالٌ اِلْاَ مَن هَدَیْتُهُ فَاسْمَ ہُدُدُونِی اَهْلِ کُھُ،"

اسے میرے بندول! تم سب گراہ ہو۔ مردہ فیس جے ش ہدایت ویدول۔
ہدایت اور مذالات میرے تینے میں ہے ۔ رکن فیس چاہے کہ میں اپنے طور پر
ہدایت دامل کر لوں۔ دہ ایر فیس کر سک البندا تم جھے ہدایت مانگو۔ میں تمہیں
ہدایت دول گا۔ پینی تم جود عالم تکتے ہو، اس دعا کے اعدر ہدایت جی مانگو کہ یا اللہ! بھے
ہدایت عطافر مادے ۔ ای لئے تر آن کریم کی تمام دعا تک خاط مدید عاہے کہ:
ہدایت عطافر مادے ۔ ای لئے تر آن کریم کی تمام دعا تک خاط مدید عاہے کہ:
اِلْهُ بِدِی اَللہُ الْمُسْدَقِیْتِینَدَ

ا هدیده المؤمنة المؤمنة المؤمنة اطاله المنتسقینید . اسے اللہ المبیل مراط متقم کی ہدایت دیدے۔اس لئے امارے حضرت والا محتلیٰ فرما یا کرتے تھے کہ بیدها پورے قرآن کرم کم کا ظلامہہ ہے اور قرآن کریم کھولتے ہی کیکل چزی کی مکموانی کر:

إِیّاكَ دَعْهُالُ وَإِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ أَوْمِیْنَا الْفِرَ اطْ الْمُسْتَعَیْمُ (سردالله تا ۱۵-۵) توالشقائی کے مضوراس کو کثرت سے پڑھتے رہو، اور بائٹتے رموک یااللہ جھے ہوایت دے دیجے۔

ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

ا نی کریم من النظیم ہے تابت ہے کہ آپ نماز دل کے اندر تو پر کلمات ' إِنْ لِيرِيْمَا

المِيْمَ اطِّ الْمُسْتَقِيْمَ " يُرحة عى تحر بلد عام وعاوَل مِن آب بدايت ان اور مجمے سیدھے رائے پر رکھئے \_ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شغیج

صاحب قدس الله سرؤ الله تعالى ان كے درجات بلندفر مائے \_آ مين \_سارى عمران كا مه معمول رہا کہ جب مجھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں مشکش بیٹ آتی کہ ریکام کروں یا نہ کروں بتوا کی گھے۔ کئے دل بی دل میں فور ایرد عا پڑھ لیتے۔

اللُّهُمَّ اهْدِينَ وَسَدَّدُنِي الراللُّهُمَّ خِرْلِي وَاخْتَرْلِي ا الله - میرے سامنے سر کھکش بیش آ رہی ہے۔ بچے نہیں معلوم کہ میرے لئے کیا

بہتر ہے۔اے الله آپ مجھے ہدایت وے دیجئے۔ آپ کے فزدیک جوصورت بہتر ہو۔ وہ اختیار کرلوں \_ لہذا جب بھی کوئی کٹکش پیش آئے ۔اور دل میں بیرخیال پیدا

ہو کہ بیکام کروں یانہ کروں فورا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ اوراس ہے ہدایت طلب كرو\_ ببر حال الله تعالى نے فرما يا كەمجەت بدايت ماتكوش تېمېي بدايت دول گا\_

کھانا مجھ سے طلب کرومیں دوں گا يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ ٱطْعَهُتُه ۚ فَاسْتَطْعِهُوۚ فِي ٱطْعِهُكُمْ

اے میر بندوں! تم میں سے برخض بحوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں \_ لبندائم مجھے ہے کھانا طلب کرو۔ ہیں تہیں کھانا کھلا دُں گا۔ کتناہی بڑاسر ہا یہ دار ہو۔ گروہ کھانا اللہ تعالی سے مانکے۔ چاہے گھر کے اندر ساری ونیا کی تعتیں رکھی

ہوں لیکن کھا نااللہ تعالی سے ماتھے۔

#### دسترخوان الثماتے وقت دعا

غَيْرَ مَنْ لَفِي وَلَا مَنْ لُفُورٍ وَلَا مُودَّجٍ وَلا مُسْتَغُنِي عَنْـ فُرْبَيّـاً (بغارى، كتابالاطعمة,بالمحافة لياذا فرعن طعامه,حدث: ٥٣٥٩)

تی کریم سی ایستان کا معمول تھا کہ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھا یا جا تا تو وعا پڑھتے ہے کہ جب دعا پڑھتے ہے کہ جب اللہ میں کھانے ہے بعد جب روز خوان اٹھا یا جا تا تو اور اس کا پیٹ بخر جا تا ہے۔ تو وی کھانا جس کی طرف بڑی کو رشیت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور ول چاہ رہا تھا کہ جلدی ہے کھا تا ہر کی طرف و کھنے کو بھی دل کے بعد ای کھانے ہے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے نے کا طرف و کھنے کو بھی دل کے بعد ای کھانے ہے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب اس کھانے کے کا مرف و کھنے کو بھی دل ہے بیسے وہ کھانا بڑی حقیر چیز جیسے ہے۔ حالانکہ ایسی مرف میں میٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شور کی اقلی ارکر رہا تھا۔ اب شور کی ویر کے بعد نفرت سے ہٹار ہا ہے۔ اس موقع پر ٹی کر یم من التی تیے ہے وہ کہ انتہا ہے۔ اس موقع پر ٹی کر یم من التی تھیے ہے۔ یہ دعا تا تھی ہرف ور کے بعد نفرت سے ہٹار ہا ہے۔ اس موقع پر ٹی کر یم من التی تھی ہے۔ یہ دعا

یااللہ: بیکمانا یش اس کے نیس بنارہ الر معاق اللہ میں ساد سیسی ساد ہیں۔
یا اللہ: بیکمانا یش اس کے نیس بنارہ الر معاق اللہ میں ساد ہیں اس کی افرت ہے۔ یا
جوں کہ اس کی طرف میں اپنی احتیاج مجلی ظاہر کر رہا ہوں۔ یس اس کا عمال جوں۔
البتدائ وقت میر اپنے مجر کیا ہے اس وجہ ہے بنارہ وں۔ "وکر کہ کھُھُوّد "اس
کو بنانے سے نا عکری متعود میں۔ "وکر کھو گھے " نیٹین کہ بھٹ کے بی

اس کواپنہ پاس سے رخصت کر رہا ہوں۔ بلکہ بھے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت پڑ گیا۔ 'وَلاَ مُسْتَدَعْتِی عَتْلَهُ ''اورش اس کھانے ہے بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا کھانا مجی اللہ تعالیٰ ہے ماگو۔ یا اللہ مجوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجتے۔ اس لئے کرالشراتیا کی نے فرایا کہ بھے کھانا ماگویش تہیں کھانا دوں گا۔

ر الدر الدر المار المار

اے بندوں: تم یس سے ہو شخص برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو یش مسے دوں۔ لبناتم جمد سے اباس ما تگو۔ یس تم کو اباس دوں گے نے تم ہمارے ماٹ میں بدیات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازد سے بہاس ماس کیا ۔ ۔ ارسے تم کیا جو اور تہماری قوت باز وکیا ہے؟ اگر میں دینے کا امادہ نہ کرتا تو رئی بیرکائی تم تم اس کو حاصل کر لینے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم یری

رت اور میری رحمت ہے ما نگ کرلیاس پہنو۔اس کے حضورا قدس می تفکیم جب س تبدیل کرتے توانشد تعالی کا شکرادا کرتے اور بید دعا پڑھتے۔ تعصر سے مصر سے مصر

ٱکْخەندىللەالَّذِيْق كَسَافِيْ مَالُوادِيْنِيە عَوْرَيْنَ وَٱتَّجَتَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ادراس كـذريعا بنامتياح كاظهارفر باشركەرىس، س كاس كاعناج، دول

ے مغفرت طلب کرومیں دوں گا

آ کے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمْ تُغَطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالَاآغُفِرُ اللَّهُوبَ

جَيْعًا فَاسْتَغُفِرُ وَنِي آغُفِرُ لَكُمْر.

اے میرے بندول! تم دن رات خطا کس کرتے رہے ہو۔ اور میں سارے گنا ہول كومعاث كرنے والا بول لِبْذاتم مجھ سے استغفار كرو۔ مجھ سے مغفرت ما تكو، ميں

تمہاری مغفرت کر دوزگا\_\_ مطلب بیہ کہتم گناہوں کی وجہے مایوں مت ہوجا ؤ جب گناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔اورآئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہد کرو۔ میں تمہاری مغفرت کرووں گا۔

تم مجھےنفع اورنقصان ہیں پہنچا سکتے

آ گے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمُ لَنُ تَبُلُغُوا اهَرٌى فَتَضُرُّونِ وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي

فَتَنْفَعُوٰنَ.

اے میرے بندوں! تم سب ایزی چوٹی کا زورلگا کر جھے نقصان پہنچانا جا ہوتوتم

تمجى كوئى نقصان نبيس پينجا كتة\_ چاہتم ميراا نگار كرلو- ياتم ميراا تھز اء كرلو معاة الله يا مجهة علوه كرلو- يا ميرا ككرلوتم كجي محر كرلوليكن تم مجهي نقصان. ينجا عظية \_ اوراكرتم ايزي جونى كازوراكاكر مجيكوكي نفع پنجانا جاموية فاكدو

> پہنجا سکتے۔ تم میری سلطنت میں اضافہ ہیں کر سکتے

آ گے فرمایا:

## تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے

آ گے فرمایا:

میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی

يَاعِبَادِيْ: لَوَانَ آوَلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوافِي .

صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَ لُوٰنِي فَأَ عُطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ لْلِكَ مِتَاعِنُونَى إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبِغْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

اے میرے بندوں! اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات اگر

سب ایک جگه جح مور کھڑے ہوجا عیں۔ اورسب ل کر مجھ سے کوئی وعا مانگیں۔ کوئی

چیز مانگیس اور میں سب کودہ چیز دے دوں جودہ مانگیس تب بھی میری ملکیت میں اتنی کی

نہیں آتی۔ جبتی کہ سندر میں ایک سوئی کے ڈبونے سے کی آجاتی ہے \_\_ اگر سندر میں سوئی ڈیودوادر پھر نکال لو، اور جنتا یانی اس کے ناکے میں لگا اور اس نے سندر کے

يانى مين جتنى كى پيداك اتى كى بھى ميرى ملكيت شين بيس آتى \_ كہنا يہ چاہتے ہيں ك تم مجھے مانگتے ہوئے شر ماؤنہیں۔ مجھے مانگتے ہوئے بیرنہ مو چوکہ بہت کچھ مانگ لیا اب ادر کیا مآتلیں۔ ارے ماگو جتنا مانگ سکتے ہو ماتلو۔ اگر تمہاری مصلحت کے

مطابق ہوگا توضرور دیا جائے گا۔ عذاب کی صورت میں اینے آپ کو ملامت کر نا

آ کے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّمَا هِيَ اعْمَالُكُمْ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ آوَيِّينُكُمْ إِيَّاهَا،

فَيْنُ وَجَلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهُ. وَمَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ الَّا ا ہے میرے بندوں! بیتمہارے اعمال ہیں جوتم کر رہے ہو بیسب اعمال ہمارے یاس محفوظ ہورہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہورہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں

تہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ پورا پورادوں گا۔ لہٰذاان اعمال کے نیتیج میں اگراس کو اس وقت بعلائی لے اورا بھا بدلہ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکراوا کرے کہاس کواعمال کے بدلے میں نیک صامل گیا۔ اورجس شخص کوان اعمال کے بدلے میں معملائی ندلے بلکہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مخص صرف اینے آپ کو ملامت کرے۔ کمی اور کو ملامت نہ کرے۔اس لئے کہ بیمز ااس کواس کے اعمال کی وجہ سے ٹل رہی ہے ظلم کی

وجہے خبیں مل رہی ہے ظلم کے بارے میں تواللہ تعالی نے شروع ہی میں فرمادیا کہ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تنہیں کتی مرتبہ وقیمیں دیں کہ مجھے یکارو مجھ سے مانگو۔ مجھ سے منظرت طلب کرو۔ مجھ سے رزق مانگو۔ مجھ سے کھا تا مانگو۔

مجھے لباس طلب کرو۔اس کے باوجوداگر آثرت میں تمہاراانجام براہور ہاہے توب تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے مور ہاہے۔ البذائم اینے آپ کو طامت کرنا کی اور كوملامت مت كرنا\_

بہت ادب کے ساتھ بیرحدیث سناتے

ببرحال بيصديث قدى ب-اورآ خريس راوى فرماياكه: كَانَ ٱبُوْ إِذْ رِيْسَ إِذَا حَنَّ ثَيْبَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ جَفَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کہ ابدادر میں خولانی جو اس صدیث کے رادی ہیں ، وہ جب اس صدیث کوسناتے تو گفتے کے بنل چیئے جایا کرتے تنے اس خیال ہے کہ بیدانشر جل شاند کا جیب وغریب گلام ہے۔ ادرانشہ تعالی نے اس کلام عمل اپنے بندوں کے لئے ہداست کا پوراراستہ تجویز فرما دیا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ ادراعز از واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرما یا کرتے تنے۔

> الل شام كے لئے سب سے اشرف حديث ادر حفرت الم اجر بن منبل ميليد فرمات بين كه:

" لَيُسَ لِاَ هُلِ الشَّامِ حَدِيئُكُ أَثْرَفُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيئِكِ"

نیس پر ھی انساور حلیا لیک اس کی بھی انجازی ہے۔ کہانل شام جواحادیث روایت کرتے ہیں۔اس سے زیاد وافضل اوران سے اشرف

سدن کا ہا ، ما موسی ساوریت رہے ہیں۔ مارے سے جوت کے انداز سے خطاب حدیث اور کوئی نئین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے جیت کے انداز سے خطاب فرمایا ہے کہ اس کی کوئی نظر نئین ۔ اللہ تعالیٰ ایک رحمت سے اس حدیث کے نقاضوں پر عمل کرنے کی تو نیق عطافر ہائے ہے آئین ۔

وَأُخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ







### اللہ کے ولی کو تکلیف دینے

#### پراعلان جنگ

أَحْهُانُ بِلْهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَغِيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَتَعُوثُلُ عَلَيهِ، وَنَعُوثُلُ عَلَيهِ، وَتَعُوثُلُ مَنْ عَلَيهِ، وَتَعُوثُلُ مَنْ عَلَيهِ وَتَعُوثُلُ مَنْ عَلَيهِ وَلَمُعَلَّمُانُ مَنْ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَشْلِلُهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ، وَالْشَهْدُانُ مَنْ اللهُ وَمُدَاهُ لا شَرِيْكُ لَهُ، وَالشَهْدُانُ سَيِّدُنَ وَمَنْ يَعْلِيهِ وَمَنْ يَعْدُلُهُ وَرَسُولُهُ مَكَى اللهُ تَعَالُ عَلَيهِ وَمَعْ إِلَيهِ وَاللهِ وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ عَلَيهِ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَمِنْ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيهِ وَمُولِكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى مَنْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

رومن العدى حديث قدى كياہے؟

وہ حدیث جس شی حضورا قدس النظیم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد تقل فریا یا بو۔ اس کو ''حدیث قدی'' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضورا قدس سائنٹیم قبل فریارے ہیں۔ تر آن کریم اور ''حدیث قدی'' میں یہ فرق ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ مجی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ادر معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔اور صدیث قدی میں بیضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالی کے مول۔ بلکہ اللہ تعالی اس حدیث کےمعانی حضورا قدس سٹنھیلج کے دل میں ڈال ویتے ہیں ادر پھرحضور ا قدس مقطین ان معانی کربعض ادقات این الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں۔

اس سے اعلان جنگ ہے

بہر حال، برحدیث قدی ہےجس میں حضرت ابوہریرۃ ڈٹٹٹوے روایت ہے كرحضور اقدس ما في ين ني فرما يا كرالله تعالى كا ارشاد ب فرمات إلى كر جو شخص میرے کمی دلی ہے دشمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ۔۔ بیہ

ز بروست کلیے کہ اس سے میری جنگ ہے۔ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کی اللہ کے ولی کے ساتھ مجمی کوئی گتاخی نہ کرے۔ اگر کسی معالمے میں ادلیاء اللہ سے کچھ

اختلافات بھی ہوں تواس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔اور ان کے خلاف زبان سے کوئی گتاخی کابے ادلی کا کلمہ نہ لکا لے۔اس کے بیتے بس اللہ کی طرف سے دبال کا

اندیشہ ہےاوربعض اوقات بدوبال دنیاش آ جاتا ہے۔ الله ہے وشمنی براعلان جنگ کیول نہیں؟

یہاں تھیم الامت حفزت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پیٹو نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی: ده میر کر جفس لوگ اس حدیث کوئن کریدخیال کرتے تیل که میر عجيب بات ہے كہ جومحض ولى الله ہے دهمنى كرت تواس كے خلاف الله تعالى كى طرف

ے اعلان جنگ ہور ہاہے اور دنیا ہی میں اس پر وبال آجا تا ہے \_\_ حالا نکہ بہت

ےلوگ اللہ تعالیٰ ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں۔اللہ تعالی کی توحید کا افکار کرتے ہیں۔اس کے احکام کا تھلم کھلا افکار کرتے ہیں۔بعض لوگ الله تعالى كي توين تك كرت بيس ايك لوكون كيارك مي الله تعالى في يس فرمایا کہان کے خلاف میرااعلان جنگ ہے، اور ندان کے بارے میں بیآتا ہے کہ ونیا كاندران كاويروبال نازل موكاس كى كياوجه کوئی شیر کے بچے کوچھیڑتے تو ایک وعظ می حصرت تعانوی ویشد نے اس کا جواب ویا ، فرمایا کر محی تم نے شیرنی کودیکھا؟اگرکوئی مخص جا کراس شیرنی کو چمیزے تو چونکه شیر بڑا ہاو قارجانور ب عاب وه فدكر مويامؤنث موسياس وقت تك كمي يرحملها وزميس موتاجب تك كدكوكي اس کوستائے نمیں۔ اِلّا یہ کہ بہت بھوکا ہو\_ اس لئے اگرکو کی شخص حاکر شرنی کو چیزے ادراس کوکٹر مارے تو وہ بس نظرا ٹھا کر دیکھے گی لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گی لیکن اگر کو کی شخص اس شیر نی کے بچوں کو چھیڑے تو وہ جان کو آ جائے گی۔ الله تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں ای طرح الله جل شانداین ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ جاہان کی شان میں گتا فی کرے برا بھلا کے۔اس نےوری بدانہیں لیتے۔آخر میں صاب کتاب کے بعد جوانجام ہونا ہے وہ ہوجائے گا۔لیکن جواللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جو

ادلیا والله بیں۔ اگر کوئی ان کو برا کیے یاان کی شان میں گستاخی کریے وونیا ہی میں اس يروبال آجائے كا\_اس كئے اللہ تعالى فرمار بے بال كہ جو محص مير اولى ہے وسلى ر کے میرااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

# فرائض ہےتقر بے حاصل ہوتا ہے

پُرآ کے ارشادفر مایا:

وَمَا تَقَرَّبِ إِنَّ عَبُدِي ثِي بِشَيْءِ أَحَبِّ إِنَّ فِتَا افْتَرَهْتُ عَلَيْهِ.

فرمایا کدمیرے بندے جتنے کام میرا تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں،جتی عمادتیں کرتے ہیں۔ان میں سے مجوب مجھے وہ کام ہیں جو میں نے ان

پر فرض کر دیے ہیں۔ لینی فرائض کی ادائیگی ہے سب ہے زیادہ تقریب حاصل ہوتا

ہے اور فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کوسے سے زیادہ پیندے \_\_اس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کے نوافل کے مقالبے میں فرائض کی ادائیگی مقدم ہے۔ بعض لوگ نفلی کام

تو بہت کرتے رہتے ہیں۔لیکن فرائض کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ رہیج طریقہ نہیں۔ پہلاکام بیہ کے فرائف کو بروت اور سچے طریقے پرانحام دینے کی کوشش کرو۔

اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔ نوافل سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔

وهخض سيدهاجنت مين جائے گا

اگر کو کی شخص ایبا ہوجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائض ادا کتے ہوں۔اور

مناہوں سے بیتار ہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نقل نماز نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعدوہ انشاء الله سيدهاجت ميں حائے گا\_اورايک وومرافخنس ہے جوزندگی ميں بہت نوافل پروحتا

ر ہالیکن ساتھ میں کچے فرائض بھی مجبوڑ وہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتارہا۔ تو اس کے بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔اس لئے کے فرائض کامقام نوافل پر

مقدم ہے \_ اوراللہ تعالی نے اس حدیث میں بیجی فرمادیا کہ جتنامیرا قرب فرائض

کی اوالیگی ہے حاصل ہوتا ہے اتناکی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ ای وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جس شخص کے وہے قضا نمازیں ہوں، اس شخص کہ چا کہ نوافل کے

اوقات میں بھی اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تا کہ فرائفر اوا ہوجا عیں\_ ماں، جب فرائض ادا کر لئے تواب نوافل ہے میرے قرب میں اضافیہ وگا۔

میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا جناحه کے ارشادفر مایا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِينَ يَتَقَرَّبُ إِلَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَنَهُ الَّتِي

يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُثِي بِهَا، یعنی میرابند و جیتے نوافل پڑھتا جائے گا جبتی نفلی عباوتیں کرتا جائے گا۔ جا ہے

وه نغلی نماز مو، بیا ہے وہ نغلی حلاوت ہو، یا تسبیحات موں نغلی ذکر مور نغلی صدقتہ مو، کوئی مجلی

نغلی عبادت ہو، میرابندہ جتناان کوکرتا جائے گاوہ میرے قریب آتا جائے گا۔ادرا تنا قريب آجائے گايبال تك كديس اس سے مبت كرنے لگوں گا۔

میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا ادر میں اس سے کس درجہ محبت کروں گا؟ فرما یا کہ جب میں اس سے محبت

کروں گاتو ش اس کا کان بن جاؤں گاجس ہے وہ ہے گا۔ ش اس کی آنکھ بن جاؤں گاجس ہے وہ ویکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس ہے وہ پکڑے گا۔ میں اس کا

یاؤں بن جاؤں گاجس ہے وہ چلےگا\_ کیامطلب؟مطلب بیے کہاس کے بعد

وہ جو کچھ کرے گاوہ میری منشا کے مطابق کرنے گا، میری مرضی کے مطابق کرے گا، جویات اس کے مندسے نکلے گی وہ میری مرضی کے مطابق نکلے گی ، جو کام اس سے سر زوہوگا وہ میری مرضی کےمطابق سرزدہوگا۔ كفتة اؤ كفتة الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود کراس کے منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ انشری کا کہا ہوا ہوگا۔گرجہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ وہی کا م کرے گا جواللہ جاہتا ہے۔ آ نکھ،کان،زبان بن جانے کامطلب یہ جو فرمایا کہ''میں اس کی آ تکھ بن جاؤں گا جس سے وہ ویکھے گا''اس کا مطلب پیہے کہ اب وہ آ تکی غلط جگہنیں پڑھ کتی ،اب آ تکی وہی دیکھے گی جس کو پس چاہ رہا ہوں کہ ویکھے، کان وہی سنے گا جس کوش چاہ رہا ہوں کہ سنے، ہاتھ وہی کام کرے گاجس کومیں جاہ رہاہوں کہ کرے، یا دُن ای طرف مطے گا جس طرف میں جاه ر ہاہوں کہ چلے، بیصورت ہوجائے گ۔ وہ کام ہوں گے جودہ چاہیں گے

میں نے اپنے فیخ حضرت ڈاکٹر عبدالی مینیڈے سنا کدایک مرتبہ عکیم الامت

حضرت تعانوی پہنیا نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ کیا بتاؤں۔اب تو ایسالگتا ہے کہ قدم قدم ير، بربر لمح مجهد يكهاجار باب كداب بيكام كراو،اب بيكام كراو،اب بي کام کرلو،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیآ واز میرے کا نول میں آرہی ہے۔اور میں اس آواز کوس رہا ہوں کہ اب بیر کرلو۔ اب بیر کرلو۔ کو یا کہ جو کام ہورہا ہے وہ اوھر کے اشارے سے ہورہا ہے۔ اب ہرایک کے کان ش آ واز آنا ضروری ٹیس۔ البتہ ول

ر مورت کے در ہوئے۔ یش بات ہی وہ آئے گی جود و چاہیں کے ، اور جس سے دہ خوش ہوں کے ۔ ول شراای کا م کا اراد دو پیدا ہوگا جس سے دورانسی ہول کے ۔ یہ مخل تیں اس صدیث کے کہ ''میں

کام کا اراد و پیدا ایون ، سے دورا کی بول ہے۔ یہ کا بیان کی طریق کے لئے میں اس کے کان بن جاتا ہول - جس

ے وہ نے گا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے گا۔ میں اس کے

ے وہ ہے ہ۔ یہ ان کے باطر من جو بادی من من کو اس کا من من کا من من کا ایا وَان بَن مِنا تا ہوں جس ہے وہ چلے گا۔'' بیمقام اس کو حاصل ہوجا تا ہے۔

. نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں

برطال الوائل برى فضيات كى چيز ب-آ محفر ما ياكه:

اس کے بعد جب دہ بھے یا مگل ہے شن اس کو دیتا ہوں۔ اور اگر وہ بھے ہے بناہ ما مگل ہے شن اس کو بناہ دیتا ہوں۔ میں مثام اس کو کشر سٹر افل سے حاصل ہوجا تا ہے۔

ہے بیم اس کو بناہ دیتا ہوں۔ بیہ مقام اس کو کمژنت فوافل سے حاصل ہوجا تا ہے۔ اس کے انسان کو چاکہ فرائنس کے علاوہ نوافل کو بھی اسپے معمولات میں شال کر ہے۔ جب وہ نوافل کی کمژنت کر ہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بیر قرب حاصل

جب دوواس من مرت رہے ہوا ں ہے بیج س ال والد نعن کی چیر ب عال ا جوبائے گا۔ نشا

نفلی عبا دت انر کی اور طاقت ہے ہارے حضرت والافر ما یا کرتے تھے کہ بیر جونو افل جیں، چاہے ووقلی نماز ہو،

یا نفلی ذکر ہو، یا نفلی تلاوت ہو، یہ ایک اخرجی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو گے تو

تمہارے اندرایک قسم کی توانائی حاصل ہوجائے گی۔ اور جب بیتوانائی حاصل ہوجائی ہیتونش کی خواہشات کے ساتھ متابلہ کرنے ش آسائی ہوجائی ہے۔ اگر لاائی 
کے لئے اسلحہ کے بغیر نگل جاؤ گئے تو میدان جنگ میں فتلست کھا کا گے۔ اس کئے 
میدان جنگ میں انسان کو چا کہ اسلحواور بارود لے کر چلے البغا جب المان جب کے وقت 
کا دوبار شن نگل رہے ہوتو آ گے میدان جنگ آ رہا ہے جہاں قدم قدم پر لئس اور 
شیطان سے لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے لئے تیار ہوگر جاؤے اور ان کا طریقہ بیہ کہ کئے 
ہوگر فائرے اور انشا کا طریقہ بیہ کے کئے 
ہوگر فائر کے بعد قور اساالشاکا وکر کوئی ہے جاتا و تدارات کا فریقہ بیہ کے کئے 
ہوگر فائر گئے والی میں قب کے اس کے لئے تیار ہوگر جاؤے اور انشا واللہ اس کے نتیج میں 
میسی طبوادر نئے حاصل ہوگی۔ اس کے لئے بیہ حادرت اور تبیجات کا معمول بنالو۔ 
میسی طبوادر نئے حاصل ہوگی۔ اس کے لئے کہ بعد حادرت اور تبیجات کا معمول بنالو۔ 
اللہ تعالیٰ بیجھا ور آپ سب کو بھی اس باتوں پڑئی کرنے کیا تھی تی مطافر ہا ہے۔ 
اللہ تعالیٰ بیجھا ور آپ سب کو بھی ان باتوں پڑئی کرنے کیا تھی تی مطافر ہا ہے۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔ 
آگئے۔۔ 
آگئے۔ 
آ

000

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





خطاب : شغ الاسلام حضرت مولانا منتى ثم يتى مثانى يرقلهم ( منبط وترتيب : مولانا كم عمود الله يمن

: حامع مبحد بيت المكرم كلثن ا قبال كراجي \_

A CONTROLL OF THE PARTY OF THE

والمتاركة المتحالة

يشسير الأيالق محفن الترجيسير

### سحِدول کی کثرت اللہ کے قرب کاذریعہ

ٱلْحَمْلُ يِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِينِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ، وَٱشْهَدُانُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ سَيِّدَ مَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدااً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . أَمَّا يَعُلُ! عَنْ أَنْ فَرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ ٳؠؚؽ۫ؾؙڡؘعؘڗڛؙٷڸۥڶڶۼڝٙڴۜ؞ڶڶۿؙۼڶؽٷڛٙڷۜٙڝٙڣٵۧؾؿۼؠٷۻؙۏ<sup>ۣ</sup>ٷ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ سَلْنِي: فَقُلْتُ: أَسْثَلُكُ مُرَا فَقَتَكَ فِي الْجَتَّةِ. فَقَالَ: أَوْغَيْرَ ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِنْيُ عَلَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ.

(مسلم شریف، کتاب الصلاق باب فضل السجو دو الحث علید حدیث نمبر ۴۸۳) (ریاض الصالحین باب لی المبادرة الی الخیرات حدیث نمبر ۲۰۱) صفة اسلام کی مہلی یو نیورٹی

سالیہ سمائی ہیں کو نیورٹی

سالیہ سمائی ہیں حضرت ربید بن کا کب الائلی جائزہ بیا سماب صفی ہے ہیں۔

آپ حضرات جانے ہیں کہ نی کریم سائیٹیٹر کے مقد ل گھر کے باہر سمجو نمی جی ایک چیوڑ وقا، جواب بھی بنا ہوا ہے ۔ کچواللہ کے بذے نی کریم سائیٹیٹر کی خدمت میں

ماضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطرای چیوڑ کے ہزائر پوٹے تھے۔ اپنا سب

کچھ چھوڈ کر ایا نیا گھریاں اپنا کا دوباں اپنا روزگار چھوڈ کراس کے وہاں آپڑے تھے۔

تی کم کے مقاصلات یہ میں کاعلم اسلام کے اس اسلام کریں سے دیا ہی کہا کہ دیں اور ان ایک بیال کے دیاں آپڑے کے تھے۔

تی کم کے مقاصلات یہ میں کاعلم اسلام کریں سے دیا تھی اسان کی بیال کے دیاں آپڑے کے تھے۔

تی کم مقاصلات یہ دیں کاعلم اسلام کی سے دیا تھی اسان کی بیال

کہ بی کریم مضطیح ہے دین کاعلم حاصل کریں ہے چیزتہ وگویا ''اسلام'' کی پیکی
''بیٹیورٹی' تقی جس میں سب سے پہلے کچو طلباء نے داخلہ یا تفالیکن وہ داخلہ اس
طرح کا نمیس تھا کہ طلباء کے نام لکھے جارہے ہیں اور ان کے رجسٹر بنائے جارہے
ہیں۔ اور ان کی حاضری ہورہ ہی ہے ، ای طرح نصابے تعلیم میڈیس تھا کہ کوئی کتاب ہو
اور کتاب کے اسیاق پڑھا کے جارئے ہوں یا کوئی زبان کھنائی جارئی ہو، ایک ایک

لفظ کی گفتیم ہور می ہو بکدران کا نصاب تعلیم حضور ا تدس من شائیکی آمے شب دروز ہے۔ ان کا صرف ایک مشغلہ تھا

ان کا صرف ایل مستقلہ کھا دو محابہ کرام بنوان پیٹیل میں اس صف کے چیوت سے پراس کے آگر پڑگئے تنے بید میکھنے کے لئے کہ گئے ہے لے کرشام تک حضورا قدرس شینے کہا کہ درج بیل ؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ اس آس کو دیکھتے رہیں۔ اس بی ان کا فساب تنجیم تھا۔ ای شد دیا بھی واضل تھی اور ای شدو ہیں بھی واضل تھا۔ ای شدونیا کی تعلیم تھی اور ای شدوین کی بھی تعلیم تھی۔ اس کرارود عالم میں نینچیل کی اوا کاس کو کیفٹا اور ان کو تحفوظ کرنا اور آپ کی یا تیمی سنٹا اوران کو یا دکرنا ہ گئے ہے لے کرشام تک کا یکی مضلیر تھا \_ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مضلائیس تھا۔ \_

ان کا ذکر ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتا قیمتی ہے آئے کل

چی سال میں ہے ان سے میں میں کے اس کے سرکارور کرشام کا ایس کا رسان کا سے فکر ہے تو اس بات کی کہ اس بارے میں صفورا قدر عالم مواضیح کی نہا ہے؟ قتر میا ۳۰۰ سال کہ اس بارے میں تقورا قدر مواضیح کی منت کیا ہے؟ قتر میا ۳۰۰ سال ۳۰ سحابہ کرام روان الشام جی کی تعداد ہے جو''اصحاب صفہ'' کہلا تی ہے۔

کئی کئی دن کے فاقے گزرجاتے

تحا بلكه بين بعوك كي وجه سے نڈ ھال ہوكر پڑا ہوتا تھا۔اس عالت بين حضرت ابوہريرة نا الله مجدنوي ما المالية عن يزدرة تحد صرف الله لي كدهفود اقدى ما المالية کی بات س لیں اورآپ کا چیروًا نورد کیھی لیں اورآپ کی ادا وَں کا مشاہدہ کرلیں۔ حضرت ابوہريرة فالثنؤ كااحسان عظيم انبی کا بداحسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹ سے ہم تک (۵۳۷۳) مادیث بینجی بی جوان مروی بی حالانکدان کوحضورا قدس سان الله کی خدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ رے پیے ججری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد حضور اقدیں مان الیاج تین سال حیات رہے اور ان تین ساڑھے تین سال کے عرصہ میں احادیث کا اتنا بڑا و خیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً آ وهاذ خیره حدیث ان سےمروی ہے۔ حضور سال فالایل کے خادم ہونے کی حیثیت سے انبی اصحاب صفه میں ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام' ابوفراس رہید بن اسلمی'' لْنَاتُنَا ب م يقبيله بنواسلم ت تعلق ركحة تقداور بدامحاب صفه مين تو تقدما تحديش انہوں نے اپنی خدمات بھی حضور اقدس مان اللے او بیش کردی تھیں کہ یا رسول اللہ سان پر رہا جا ہا کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا جا ہنا ہوں جب آپ کو کوئی کام ہوتو آپ مجھےفریادیا کریں، میں ضدمت کردیا کروں گا۔اس میں ان کی دولا کچ تھیں ۔ایک رید کہ اس طرح ہے مجھے نبی کریم سائٹیکیل کی خدمت کا موقع ملے گا۔اور دوسرے بیکہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے

واقعات زیادہ دیکھنے میں آگی گے۔ آپ کے طالات زیادہ مشاہدے میں آگی گے۔اس لئے انہوں نے اپنے آپ کوضورا قدس سڑائی کی کا دام بنایا ہوا تھا۔ چنا تی جب حضور اقدس سڑٹی کے کووشو کی ضرورت چیش آتی نو پائی لوٹے میں بھر کر آپ کی خدمت میں چیش کر دیتے۔اس طرح کی خدمت اپنے ڈ سدار کی تھیں۔

مجھے سے پیچھوٹر ماکنش کر و وہ فریاتے ہیں کہ بھی بھی حضورا قدیں ساتھ چیج ہے درخواست کرتا کہ یارسول

الله سَائِينَ إِينَ اللهِ كَا سَاكِ كَا مِنْ آرَة كَا رَاتَ آبِ سَكَ سَاتُهُ لِزُ ارول اور راتَ كَ وَتَ آبِ كَى فَدِمَت مِن حاضر رءوں، آپ جَصاء ازت وے دیتے ۔ ایک مرتبہ ایم موقع پر میں نے صنورا قدر سائینے کم کی فدمت میں رات گزار کا توحسب معمول جب تبجہ کی نماز کیلئے اینے تو میں کی اٹھا اور صفور اقدر سائینے کے لئے وضوکا پائی کے کرآیا تا کہ آپ وضوفر بالیں۔ چنا ٹچہ آپ نے وضوفر بایا۔ اور اس وقت مجھ ہے۔

مقصد بدو کا کدکی ایسی بات کووس کا تمہیں دل چاہتا ہوتو ش تمہارے کے تمباری اس حاجت کے پورا ہونے کی دعا کروں کا۔ اس لئے فرما یا کہ جھے کے قرم انگش کرد۔

جنت میں آپ کاساتھ مانگتا ہوں

اُب جب سرکارود عالم مان این از مارے این کد جھے کے گوٹر مائٹ کرد۔ طاہر بے کہ جب آپ خووٹر مارے کوٹر مائٹ کردہ تو آپ جود عافر ما میں گئو مجراس دعا کی آبولیت میں کیا شیر ہوسکتا ہے۔ میں اس وقت کیا مائٹوں اور کس چیز کی فرمائش کروں؟ \_\_ ایسے سوقع پرآ دی اسخان میں پڑجاتا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں
آگرانسان کوگیر لیتی میں کیکن یہ توسحا پی تھے اور حضور اقدس مائیلیجیم کی مجب اٹھا ہے

ہوئے تھے اس لئے ساری یا بھی جھوڑ کرانہوں نے یہ کہا کہ '' میں توسیہ انگیا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ جنت میں جھے آپ کا ساتھ عطا فرمادیں \_\_\_ '' سرکاروہ عالم مؤلیلیجیم نے

جب بیسنا کہ یہ تو پیر پڑ انگ رہا ہے تو آپ نے فرما یا کیا وریکھی اورا سکے علاوہ کو گیا اور
چیزی میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مائیلیجیم لیس بین چیز چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ
کا ساتھر نصیب ہوجا ہے۔

سارےمقاصد کی جان ما نگ لی

آ. پ اندازه کریس کدانہوں نے حضورا قدس طرفیقیٹے سے کیا چیز ما نگ کرکہ
د نیااور آخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہودی ٹیس سکتی ، اس سے زیادہ بزی گھت
دور کیا ہو کئی ہے کہ جنت میں حضورا قدس طرفیقیٹے کی رفاقت نصیب ہوجائے ۔ اللہ
تعالی ان حضرات کوفیم اور بجھ کئی عطافر ماتے ہیں۔ اس لئے کہ ما تھے کیلئے بھی فیم اور
سجھ چاہیے۔ اس لئے انہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور
سارے مطلوبات کی دور ہے۔
سارے مطلوبات کی دور ہے۔

مجھےاور چھہیں چاہیے

آپ نے ہو چھا کہ جو اور کا انہوں نے کہا: کہ اور بھونیس جضورا قدس سائطالیم نے بیرجو ہو چھا کہ'' بچھا اور'' اس کی دجہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سائطالیم ہی بہتر جانبے ہیں کیس بظاہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک استحان تھا کہ'' بچھا اور'' کیا مجھتاہے؟ کیاالیں چیز مجھتا ہے کہاس کے بعد کسی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟\_

بهرحال ووسحاني اس امتحان ميس يورك الركادركهاك يارسول الله من فاليليم جب آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھراور کیا جاہے؟ لہذا مجھے اور کچے نہیں جا ہے۔بس: یہی جا ہے. کثرت سجود سے میری مدد کرو ال وقت نبي كريم من شير في أرشاد فرمايا: "فَأَعِيني عَلى نَفْسِكَ بِكَثْرَ وَالسُّجُودِ" کہا گرتم جنت میں میرے سراتھ رہنا چاہتے ہوتوا۔ پچے معالمے میں میری مدد کرو عجيب جملهارشاد فرمايا كه ممرى ندوكرو، "مطلب بيب كديش بير عابتا بول كديم يرك ساته جنت مين ر جواور مي بشش بھي كرون كاكرتم مير ك ساتھ ر جوليكن اس مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ فریا یا اللہ تعالیٰ کو کثر ت ہے تجدے کیا کرو۔ اگرتم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں وعا کروں گا اور میں جو تہمیں اپنے ساتھ جنت میں لیے جانے کی کوشش کروں گا اس میں میری مدوموگی ، گویا کیتمبارا میکهنا کدیش جنت بیس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، بید اب تمہارامقصد نہیں، بلکہ میرامقصد بن گیا۔ تنهادعا كامنهيس ويتي

اس صدیث شریف میں دوباتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک پیر کہ اللہ تعالیٰ ہے ہیہ

ما تگنا کیہ مجھے جنت میں نبی کریم سانٹھالیا ہم کی رفاقت عطا فرماد پیجئے۔ یہ مانگنا بڑا مبارک ہے اور میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحت سے امید ہے کہ اللہ تعالی قبول فر مالیں گے \_ لیکن ایک بات یا در کھ کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن تنہا وعاجس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو، وہ نتبادعا کا منہیں دیتی، بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑا ساعمل بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان صرف دعا کرتا رہے اورعمل کے لئے قدم ند بڑھائے پھروہ دعا ''وعا'' نہیں۔ حقیق دعا وہی ہے کہ اس راہتے کی طرف قدم اٹھادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھاسکی ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھائے اور پھروعا کرے کہ یااللہ، میں نے قدم توبڑ ھادیا۔منزل تک پہنیانا آپ کا کام ہے۔اے اللہ واپنی رحت سے مجھے منزل تک پہنچادیجئے \_ الیک دعا كارآ مد ہوگی ادر انشاءاللہ وہ دیا منزل مقصود تک پہنچادےگی۔ بددعاتہیں، بلکہ مذاق ہے کیکن اگر ایک فخص حیدرآ باد جاتا جاہتا ہے اور دعا کررہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حيدرآ باد پېښاد يېچئه ليکن سمندر کې طرف چل د يا- تو سيدعا ، دعانبيل بلکه نماق

ہے سیجے وعادہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآ باد جانے والے رائے پرچل پڑے اور یہ کیے کہ پااللہ میں نے قدم آوا ٹھاؤ پیے لیکن پی قدم بہت کمزور ہیں اور راستہ بہت دور کاہے، مجھے وہاں تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا

ویے ، پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے مجھے پہنچاد بیجئے \_ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا توانشاء اللہ وہ پینی جائے گا۔ بزرگوں کی دعا تمیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں ما تن بار کامک رہائی براہ علی مالا بالا ہلائے

اگر آدی ایک کام کی دعا کرے اور گل اس کا استحد خلاف ہوتو وہ دعا نہیں بلکہ اس دعا کے ساتھ خداق ہے بھیے بعض اوگ بزر آلوں کے پاس جاتے ایس اوران سے

ان دعا میں اور اس بھی ہوئیں ہے۔ بیٹ من وی بردروں پی بوٹ میں اس سے رعا کراتے ہیں کر بھیے جنت ل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی اراد و نہیں لہذا صرف وعا کرانا کائی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ ابنا رخ بھی سیدھا

کرواوراس طرف چانا بھی شروع کروتو پھر بزرگول کی دعا میں بھی کارآ مدہوگی۔اور اگرسیہ ھےرائے پرچانا شروع ٹیس کیا تو پھر بزرگول کی دعا بھی کارآ مذہبی کا

ور نه ابوطالب جہنم میں نہ جاتے

اگر اس طرح کی مرف دعا کارآمد ہوتی توحضور اقدیں سانظییٹم کے بچاالا طالب جہنم میں نہ جاتے ، جنبوں نے ساری عمر نمی کریم سانطیتیٹم کی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا \_\_ لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخر وقت میں حضور اقدیس

موقع پرآپ کا ساتھ دیا ہے۔ کیان ایمان کیل لائے۔ آخر وقت کی حضور اقد م ساتھ پیلم ان کے پاس تشریف کے گئے اور سرہائے کھڑے ہو کر کہا چھاجان، صرف ایک باربیالفاظ کہدویں:

'ٱشْهَدُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُانَّ مُحَتَّدَارَّسُوْلُ اللَّهُ''

یکٹر پڑھ کیجے آگے میں شد اول گا تا کرا کیان کے ساتھ آپ دنیاے دفصت ہول لیس چیکہ ایمان مقدر میں ٹیس تھا، اس لئے ایمان ٹیس لائے ،کہا کہ ؛ ماہوچیچہ: میں جا میا ہوں کرتم کچ کہتے ہوا درتم اللہ کے رسول ہوا دوتو حید برتق ہے۔ لیکن اگریس نے اس بات کو مان لیا تو مکے کی گڑکیاں بیرطعنددیا کریں گی کہ ابوطالب، جہنم کے ڈرسے اور آگ کے ڈرسے اپنے آبائی دین کو چھوڑ گیا\_ اس طعنہ کے ڈر سے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی تو فیق نہیں ہوئی۔ (بخارى، كتاب التقسير باب قو له: اتك لاتهدى من احبت حديث تمير: ٣٤٤٢)

> سلوگ مسلمان ہوجاتے ال وقت ني كريم مان يهيم رقرآن كريم من يهم آكياكه: ٳڹ۠ٞڬؘڒؾؠؙٚڍؿؠٞ؈ؙٲڂؠٙؠؙؾؘۅڶڮڹٞٳڶڶ؋ؾؠؙۑؿ۫ؠ؈۫ؿۜۺؘٲؙ۫

" (سورةالقصص: ۵۲) آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کوآپ چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو

جابي بدايت نددي \_آب كاختيار ش نبيل بلك أمار كاختيار يس برجم حس كو

عابي بدايت دے ديں اور ہم اس كو بدايت ديتے بيں جو يہ عابتا ہے كہ جھے بدايت ال جائے اور جو ہدایت کے داتے پر چاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیت ہیں \_\_\_ البذاا گرصرف دعاؤں سے کام چلتا اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھرسارے کفارمسلمان ہو چکے ہوتے ،اس لئے کہ حضور اقدس من المان ہو چکے ہوتے ،اس لئے کہ حضور اقدس من المان ہو یتھی کہ سب مسلمان ہوجا تھی۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجاتے، كوئى كافر شدر ہتا۔ پچر شابوجهل ہوتا، ندا بولہب ہوتا \_\_\_\_ ليكن ابوجهل اور ابولہب

کافر رہے اور کافر بی مرے \_ حضور اقدی سائن کی الم جلوہ جہال آراء ان کی

آئھول کے سامنے آیا ، آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی

سیرت طبیبه کا مشاہرہ کیا لیکن مجرمجی کفر کی خلست شں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کرول شیں ایمان لانے کا ارادہ ہی نئیں تھا۔ ول شیں طلب نیس تھی۔ اپنے آپ کو بدلئے کا ارادہ نیس تھا۔ اس وجہ سے حضور مانے عظیم کی خواہش تھی کا م نیآ گی۔

حضرت سلمان فارسی پالٹیؤ مسلمان ہو گئے

جید دومری طرف جن کے وال میں طلب ہوتی ہے، وہ کا میاب ہوجاتے
ہیں۔ وہ حضرت سلمان فاری خیٹو کہاں کے رہنے والے بقے، ان کے دل میں اللہ
تعالی نے توپ پیدا کروی کہ نجی آخرانز ماں مختیج ہم آنے والے ہیں، کی طرح ان
کی زیارت ہوجائے۔ وہ کہاں سے مقرکر کے حضورا قدت سر خیٹیج تک پہنچا ورآپ کی
زیارت کی اور و کچ کر مسلمان ہو گئے ۔ یہ سب طلب کی بات ہے۔ اور بیطلب
صرف، عاکرنے سے صاصل نہیں ہوتی۔ وعا چیگ بڑی کا را کہ چیز ہے لیکن جب بتک

تتهبين تجمى يجهرنا موكا

نہیں ہوتی۔

اس مدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس ش دیکھے کدو کیا لی تھا جس ش صفورا قدس النظیم نے ان سے کہا کہ فر مائش کرد یکی صفورا قدس النظیم کا ان کے لئے وعاکرنے کا دل چاہ رہا ہے اور وعاکرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تبجد کا وقت ہے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ، ایمان بھی ہے ور اقدم بھی ایمان ہی ہے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے۔ یں۔ اس کے کداپتا سب بچھے چھوڈ کر حضور اقدس سائٹھیٹیٹر کی خدمت میں پڑے ہوئے یں، لیکن حضور اقدس سائٹھیٹر نے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ تبادعا پر بھروسہ کر کے مت بیٹے جانا، بلکتھیں خودجی بچھ کرنا ہے، اس لئے فریایا:

"فَأَعِينِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَاثُرَ وَالسُّجُودِ"

کر کمٹرت سے تجد سے کے ذرائید میر کی مدوکرو یا اشارہ اس طرف کر دیا کر تہارا مگل کرنا ضروری ہے، مگل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نبیں ہوسکتی۔

> آرز وؤں سے جنت نہیں ملاکر تی جنت مور میں میں مور میں مور

"الْجِنَّةُ لَا تَعْصُلُ بِالْاَمَانِيْ" آرزووں سے جنت نیس الاکرتی، کس نے ٹوب کہا کہ:

آرزوں سے بنا کرتی میں تقدیر یں تہیں

بلکہ بچھٹل کرنا پڑتا ہے سیاور بات ہے کئیل چاہٹوٹا انوونا کاروہ دوناً تھی ہودا دعورا ہوں لیکن مل ضرور کرے۔ اور بھر انشاق الی ہے دعا کرے کہ یا انشد، میرا میٹل ناتش ہے، ادعور ہے، اسکوکالی بنانا آپ کے قبضہ تدرت میں ہے۔ جیسے تر آن کرنم میں ہے کہ:

وَجِئْنَابِيضَاعَةِمُّزُجْةٍ فَأَوْفِلَنَاالْكَيْلَوَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا

(۸۸:مسورة يوسف)

، سورت پیست. یا الله، میکموٹی پوخی لے کرآیا ہوں، اس ناتھ کو کا ل بنانا آپ کے قبصۂ قدرت میں ے، یااللہ، اس کوکا مل بنا دیجئے لِبندا کوئی اپٹی تو ہو۔ چاہے تاقعی ہی ہو، وہ لے کر جائے۔ اورا سکے ساتھ دعا جم کر کے تو مجراللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔

حضرت بوسف علائيليم كو گناه كى وعوت

تظرت بوسف طلیطانی او ناه فی وجوت حفرت بوسف طایشا کا واقعد کی مرجبه سنا چکا ہوں۔ یا در کھنے کے قائل ہے۔

معرت پوسف ملایق کا دائدہ کی مرتبہ ساچا کا ہوں۔ یا درجینے نے قائل ہے۔ زلیجائے حضرت ایسف ملایق کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بغد کردینے اور مرکب مارکبار کے معرف میں مرکبار کا ایسان میں مرکبار کی مرکبار کا مرکبار کا مرکبار کا مرکبار کا مرکبار کا مرکبار

ورواز وں پرنالے ڈال دیے۔ اب جہالی کا عالم حضرت پیسف ملائظا، بھی توجوان اور پی کے اعمر جوقوت ہوتی ہے وہ بعض رواجوں کے مطابق عام آ دمی کی قوت سے موگانا

یں دو ہوتی ہے۔اس دجہ سے نبی کے اندر بشری تقاضے عام آ دئی کے مقالبے میں سو گانا یا دہ دو تی ہے دو بشری تقاضے موجود اور جوانی کا عالم اور خلوصہ اور تنہائی ایسی

کر کوئی دیکھنے والانہیں۔ اس وقت گناہ کرنے کی دگوت دی جاتی ہے۔ اس ورجہ دی جاتی ہے کہ تھوڈا سراخیال ان کے دل میں بھی آجاتا ہے۔ حیسا کم قرآن کریم نے

نرايا: \*طارة الفات المستناف "عَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَلَقَلُهُمَّتُ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَالَوُلَا أَنْ زَّائِرُهَانَ رَبِّهٍ \* (سورةيوسف:۲۳)

> الله تعالی کی طرف رجوع کیزن میں وقعہ فیرانس نیانہ توالی کی طرق خرع کر

كين اس وقت فوراً أنبول نے اللہ تعالى كل طرف (جورع كيا وركبا: إِلَّا تَحْدِ فُ عَيِّى كَيْدَهُونَّ أَصْبُ النّهِيقَ وَٱكُنِ قِينَ الْمُجْهِلِ لَوَن (سود فيرسد: ۴۳) یا اللہ، اگر آ ہی مجھ ہے ان کے محرکو دورنہیں فرما نحیں گے تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا۔اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا\_ توایک طرف ہے الله تعالى كو يكاراكه ياالله، بيشديدامتحان كا موتع ب، ياؤن بيسلنے كاشديد خطره ے۔اےاللہ،آپ دشگیری فرمائے۔اگرآپ نے دشگیر فی نبیں فرمائی تو میں پیسل جا وَل گا۔ درواز وں کی طرف بھا گے اور دوسرا کام بیکیا که درواز ول کی طرف بھاگے، ان دررواز ول کی طرف بحاکے کہ جن برآ نکھوں ہے بہ نظر آر ہا تھا کہ ان درواز وں برتالے بردے ہوئے ہیں، نُکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اینے اختیار میں تھا کہ دوڑ کر دروازے پر آ جا ئیں۔ جب درواز ہے تک پہنچے اور پھراللہ تعالیٰ کو یکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے يس جتلانه بوجاؤل آب جھے اس فنتے ہے بھالیج ۔ جب اینے جھے کا کام کر مے اور الله تعالیٰ کو یکارلیا تو درواز ول کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے جب باہر نکلے توسامنے زلیخا کا شوم عزیزمعم ہے ملاقات ہوگئی اوراینا قصیان کےسامنے بیان

میرےبس میں اتناہی تھا اب بظاہر حضرت بوسف علائِلاً، كا ورواز ول كى طرف بھا گنا بے وقو في كى بات تقی کیونکہ جب دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے تو ان دروازوں کی طرف

کیوں بھاگے \_ لیکن اس لئے بھاگے تا کہ یہ کہہ شکیں کہ یااللہ میرے قدرت میں اتنا ہی تھا کہ میں درواز ہے تک بھاگ جاؤں پھر درواز وں کے تالے کھولٹا میرے بس کا کامنیں تھا۔ یا اللہ ، یہ کام آپ کے بس کا تھااس لئے میں نے آپ کو يكارا\_ جب بندے نے اپنے جھے كا كام كرليا تو پھر اللہ تعالى نے اپنے جھے كا كام کردیااوردروازے کھل گئے۔ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروی مينية موهقة فرمات بين كه: گرچه رخنه نیمت عالم را یدید خيره يوست وار مي بايد دويد يعنى اگر جدان دنيايل جهبين مرجكه شهوت كا بازار گرم نظراً تاب، نفساني خوامشات كا بازارگرم نظرآ تاہے یہاں بھی صورت حال بدہے کہ بظاہر بھا گئے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف دروازے بندنظر آرہے ہیں۔ تم اینے جھے کا کام کرو

آج ہم لوگ یمی کہتے ہیں کرآج کل گناموں سے بچنا برامشکل مولیا۔ آ تکھوں کو کہاں ہے بچا تیں، کان کو کہاں ہے بچا تیں۔ اینے دجود کو کہاں ہے بچا تیں، چاروں طرف فتوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اینے آپ کوان گناہوں ہے

اوران فتنوں ہے تحفوظ رکھیں۔ پورامعاشرہ بگز گیا ہے، راستہ بندنظر آتا ہے۔مولانا ردی مینید فرماتے ہیں کہ تہمیں دنیا کا راستہ بھی بندنظر آتا ہے لیکن تہمیں ای طرح

بھا گمنا جاہیے جس طرح حضرت بوسف علایشاً وروازوں کی طرف مجا گے ۔الہذا جب انسان این جھے کا کام کرنے اور پھر اللہ تالی سے مائے تو پھر اللہ تعالی عطافر ماتے بیں لیکن اگرانسان اینے حصے کا کام نہ کرے صرف ما نگٹار ہے تو وہ ما نگٹا معترضیں ، وہ

نداق ہے۔

حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوي جمةالطيه اک بزرگ کا ندهلہ میں گزرے ہیں حفرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی میشید حضرت تعانوی میشید سے پہلے کا دور تھا۔ بداللہ والے محامہ کرام کے عبد کی یاویں تازہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک اداش خلوص اور للہیت تھی \_ان کا واقعہ کھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کا ندھ آہے۔ دھلی جارے تھے، پیدل سز تھا،اس زمانے میں ریل تو چلی نہیں تھی۔ چلتے چلتے رائے میں ایک بستی کے باس سے مررے مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے قریب ا یک معجد و بران پڑی ہوئی ہے، چونکہ نماز کا وقت تحااس لئے بیم محبر میں ہینچے۔ وہال عاكرويكا تومعيديس كوئي نمازيز عن والأنبين اوروه معدر روغبار النايشي وكتى-جیما کرمہیوں سے مہال کوئی نہیں آیا۔ نہ کس نے صفائی کی، چنا نچہ انہوں نے اس محد کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔اس نے اڈان کھی اور جب ا ذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی محید میں آگیا اور انہوں نے جماعت سے نماز اوا

خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے۔اس میں مسلمان آباد ہیں اوراس بتی کے کنارے ایک مجدال طرح ویران پڑی ہے اس کوکوئی ویکھنے والا نہیں نہاس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چٹانچہ انہوں نے اس بستی والوں ے بوجھا کدید کیا قصد ہے کہ بیمسلمانوں کی بتی ہے اور بیم بحداس طرح غیر آباداور ويران پڑی ہے کوئی اس کود کیھنے والانہیں کوئی اذان نہیں، کوئی جماعت نہیں \_ اس ك آبادكرنے كے لئے كيا طريقة اختيار كياجائے؟ بستى والوں نے جواب ديا كه اس بتی کے سردار اور دئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بتی ان کے زیرا بڑے۔وہ خان صاحب اپنی بری عادتوں میں شراب د کباب، اور پینے یلانے میں مست ہیں۔ ان کے پاس بازاری قتم کی عورتوں کا آناجانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمسجداور نمازي طرف ان كوتو جريس باگروه خان صاحب مجرى طرف آخ لكيس اوران کا دھیان مجد کی طرف ہوجائے تو تھر ریم سجد آباد ہوجائے گی اور بستی کے سب اوگ نمازی بن جائي ك- ' ألدًانس على دِينُ مُلُو كِهِدُ' يعنى اوك اين

بستی کےسب لوگ نمازی بن جانمیں گے

مربراہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی اتباع کرتے ہیں۔

مولانا نے بو چھا کدو وخان صاحب کہاں دہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر نس ان کی حویلی ہے۔ چنا تچہ وہ مولانا صاحب اپنا سفر تو چھوڑ و یا اور اس حویلی کی طرف جل دیئے۔ دروازے پر پہنچ تو اندر پیغام بھجوا یا کہ ایک مسافر آپ سے ملنا چاہتا ہے \_ خان صاحب نے ان کواندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہوئی توحفرت مولانا نے فریا یا کہ خان صاحب، میں درومندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ آپ کی بستی میں بیں حود ویران پڑی ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا۔ چونکہ آپ اس بتی کے سروار ہیں۔اس لئے اس کی ذمہ داری آپ کے او پر آتی ہے۔اگر آپ نماز کے لئے آ حایا کرس گے تو پوری بستی کےلوگ نمازی بن جانحل گےاورسپ کی

تھی۔ نہ جانے کس در د ہے بمس اخلاص سے انہوں نے مات کہی ہوگی۔ میں مسحد نہیں جاسکتا

نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا\_ان مولانا صاحب کے دل میں تو آ گ بھری ہو کی

چٹانچہ خان صاحب کے دل بران کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولا ٹا! بات تو آپ ٹھیک کہدرہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہے گرمیرے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ میں نماز کے لیے مسجز نبیں جاسکا۔مولانانے پوچھا کیوں؟ خان صاحب نے کہاایک وجہ بیہ ہے کہ مجھ سے وضونہیں ہوتا ،نمازیر ھنے میں مجھے آئی دقت نہیں جتنی دقت مجھے

وضو کرنے میں ہے \_ بدوضو کرنامیرے لئے بڑامشکل ہے۔ دوسری بات بیہ کہ میرے ساتھ دوعا دنیں گلی ہوئی ہیں۔ایک پینے یلانے کی عادت اور دوسرے عورتوں کی عادت کہ بیآتی ہیں اور گانا بچانا کرتی ہیں۔ بدعادتیں میں چھوڈٹیس سکتا۔اوران عادتوں کے چیوڑے بغیر محدیث مانے پرول آیاوہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو پر کتیں کرر ہا ہے اور دوسری طرف معجد میں جارہاہے۔

آپ مجد چلے جایا کریں

مولانا صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ یس اللہ کے بھر دے پر آپ سے دوبا تیں کہتا ہوں۔ ایک بیر کہ آپ نے بیر کہا کہ جھے وضو .

فہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پز جے مجد چلے جایا کریں\_ دومری ہے کہ آپ نے جوفر مایا کہ بھے سے بدوعاد قش ٹیس چھوٹیش تو بیدو عادیش چھوٹی یا نہ چھوٹش اس سے بحث ٹیس میکن آپ جھے سے محبد میں جا کر فارز چنے کا وعدہ

یا نہ چوٹ اس سے بحث ہیں، ٹین اپ جیسے سمجدیں جا کر کماڑ پڑھنے کا وعدہ کرلیں کہ سمجد میں نماز کے لئے چلاجا یا کردں گانے خان صاحب نے کہا، سولانا صاحب، آپ کیسی بات کررے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں!!

> یں وعدہ کرتا ہوں کدیں سجیریں قماز کے لئے چلا جایا کردں گا۔ میں

آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا

مولانا صاحب خان صاحب سے مشکور کے داپس آے اور دوبارہ اس سجد شل پہنچے۔ دور کعت نماز کی نیت باندگی ، اور سجد سے بیش جا کرخوب ہی روئے جب فماز سے فارخ ہوئے تو جوصاحب آپ کے ساتھ تھے آنہوں نے بچ تھا کہ مولانا، بیہ آپ نے عجب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے بیکہ دیا کہ بیٹجروضوک

نمازیرُ ھالبا کرو\_ فقہاء کرام نے تو پہال تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیر وضو کے نماز پڑھنا انسان کوکفرتک بہنچاویتا ہے۔اگر آ دی دین سے لا پروائی میں وضو کوچھوڑ وے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لے توبیانسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے \_ ایک کام تو آپ نے بیکیا \_ ووسرا کام بیکیا کہ یہال آکر نماز پڑھی اور خوب روئے كُرُكُرُ اعدر كيابات تحي؟ وضونہیں، بلکہ شل کر کے حا جواب میں مولانا صاحب نے فرما یا کہ بھائی بات بیہ کہ خان صاحب ہے بركهة وياكه بغيروضو كفاز يڑھ لياكر اليكن والهن آكريس نے دوركعت يڑھ كراللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے رویا اور گڑگڑا یا کہ یا اللہ، میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے بر کہدویتا تومیر میں آجایا کر۔اب د ضوکرانا آب کے قبضہ قدرت میں ہے،اےاللہ آپ اپنی رحمت ہے اس کےول میں ڈال دیجئے \_\_\_ چنانچہ اس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بدوعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے مسجد میں جایا کروں گا۔جب پہلی نماز کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرایا ہے البذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے ، آج تو پہلی بارمسود کی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولانا نے اگر چیہ بچھے کہدویا ہے تو بغیروضو

کے نماز پڑھ لیا کولیکن آج چونکہ پہلی بار جارہاہے اس کے آج وضوفیس بلکٹسل کر کے جا۔ بس خیال کے آئے کے بعد شل کے لیے شل خانے میں گایا شسل کر کے کپڑے تبدیل کے بڑشبورگائی اور پھرنباز کے لئے محبد کی طرف کیا۔اور محبوش کی خ

کر جماعت کے ساتھ نمازادا کی۔

یخ وقته نمازی بن کئے

جبرحال دو مسلمان تقا، کلید گرتها درائے دؤس کے بعد نماز ادا کی تو اس نماز کی

برکت ہے، اللہ تعالی نے اسکے دل میں شراب ٹوشی اور طوائف بازی کا جوشوق تھا اس
کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی، جب نماز کے بعد گھر دائیں آئے تو ان تمام چیز ول
ہے نئو دقتہ نمازی بن شج ہے ہو اقداس وجہ سے یاد آیا گہا جاتا ہی بندگراد یا
اور کچے فق وقتہ نمازی بن شج ہے ہوا تعداس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے
ایک وعاشی نے بدر یا تھا کہ یا اللہ ، عربے بس میں اتنا تھا کہ شما س کو مجد تک لے
آتا ام آگے آپ کا کام ہے۔ مربے بس کا کام ٹیس۔ هنیقت شن انسان کا کام ہیں اور سے بھے کا کام تؤ کی ٹیس اور
کرا ہے جھے کا کام کو کہ وہ دو ما دو ما تھی اگراپ نے جھے کا کام تؤ کی ٹیس اور

اجازت دینے کے بعدوہ روجھی رہاہے

نب اگر ظاہر پرست شخص جب بید دیکھے گاتو وہ سبی بھی کا کہ دیکھوں مولانا صاحب نے بغیر وضو کے قماز پڑھنے کیا جازت دے دی۔ ای بات کو حافظ شیمرازی میمیشینے نے قربا یا کہ:

> بھتے سجادہ رنگین کن گر پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ درسم منزلھا

ظاہری اعتبارے بید مت دیکھو کہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔اد سے جواجازت وے رہا ہے وہ اجازت دینے کے بعد مصلیٰ پر جا کر رو بھی رہا ہے اور گڑاگرا اگر اللہ تعالیٰ ہے ما نگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں ہے بدل رہا ہے۔ابندا تم اس پراعم اض مت کر و بہرحال، عادت اللہ بدہ کہ حجہ کوئی بندہ اپنچ ھے کا کام کر ہے مجراللہ تعالیٰ ہے مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں ہے بہرحال اس حدیث ہے تی کریم مان بھیلے نے پہلا بیت تو بید دیا کہ دعا انگا اور حضور مان بھیلے ہے دعا کراتا ہیر بڑی اچھی بات ہے لیکن بیدمت بھینا کہ دعا کرانے کے ابعد السے بھی بھری کی کہتوں خود تھی مجھ کام کرانا ہوگا۔

## نمازی کثرت جنت کے حصول کاذریعہ

اس مدیث سے حضور اقدان سائینظیام نے دوسراسی سے دیا کہ جنت حاصل

کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہتر ین طریقہ ''سیحدوں کی کثر ت'' ب

اور سیدوں کی کثر ت سے نماز کی کثر ت کی طرف اشار و ب آپ پائی وقت کی نماز تو

پڑھتے تی ہیں، یہ تو ہر سلمان پر فرض ہے وہ کثر ت بھی واغل ٹیس البندا اس سے مراد

نوافل کی کثر ت بے نیخی فرض نماز وں کے علاوہ انسان نگل نماز ہیں جھی کثر ت سے
پڑھے بھی نوائل وہ ہیں چرحضورا قدس میں فیلا پیا ہے معمولات میں وائل تیس طائل تیس طائل

تیم ماشراتی، چاشت، اوا بین سیسب نوائل ہیں اور ان کو پڑھنا تھی کشرت ہیود میں

''نوافل''الله کی محبت کاحق ہے

وی می استدین بسیان می سید مارے حضرت ذاکر عبدا کی صاحب پیشید فرما یا کرتے سے کریے فرائش آواللہ اتعالیٰ کی عظمت کا حق بے بیر آوادا کرنے می ہیں۔ اور بیر فواکس بوقا جمشا میاں بیوی بیر اگر کی ہے آپ کا تعلق ہوتو کیا وہ ایسانی رکی قشم کا تعلق ہوقا جمشا میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اب میال کے فیے فرخ ہے کہ دو بیری کا فقصاد اواکر ہے۔ بیشتماد اکر کا اور بیوی کا محمر اواد کرنا بیا تا فونی فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی شو پر فقتہ تو ادا کر تا ہے اور مہر می پوراادا کردیا ہے کیکن سیدھے مندے کبھی بیوی ہے بات میس کرتا تو کیا اس نے بیوی سے تعلق کا حق ادا کردیا جارے نان فقتہ اور مہر تو تیرے نے ہے قانو فافرش وواجب تھا لیکن استے ساتھ ساتھ میوی کی دلدا دی اور استکہ دو مرے حقوق کی دورائی جمالی۔
ساتھ ساتھ ساتھ سے جب بیذہ دوگا تھی معنی شرح تھاتی کا تی ادائیں ہوگا۔

عشاء کے ساتھ تبجد پڑھ لیا کرو

یا مشانا ایک باپ ہے اب قانو نا نابائن سیٹے کا فقد اس باپ پر واجب ہے۔
اب دو یہ کی ان میں کھنا ارباب کی ان میں اس سیٹے کو انتحق تغیم نیس دلا ارباب انکی اچی
ترمیت نیس کر دہا ہے، اس بیٹے کی ٹوٹی کا خیال نیس رکھتا۔ اس صورت میں قانو تی
فریشہ تو ادادہ گیا لیکن آخر بیٹے کی جب کا مجی آئر کیکھری ہوتا ہے اس کئے ہمارے
حضرت والافر ما یا کرتے تھے کہ یہ فرائش اللہ تعالی کی عظرت کا حق ہیں اور ٹوائل اللہ
تعالی کی عجت کا حق ہیں۔ لہذا انسان کوفرائش کے علاوہ کی فوائل ادا کرنے کا اجتماع

تھی کرنا جاہے۔ان نوافل میں سب ہے مہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قدس مان نالیہ ادا فرما یا کرتے ہتے یعنی تبجد، اشراق، اوا بین اور حاشت \_ اگر رات کو اللہ تعالیٰ ا شخنے کی اور تبجدا داکرنے کی تو نیق عطا فر ہا دے توبہ بڑی نعت ہے۔اگر رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو ہزرگوں نے فرما یا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتر وں کے درمیان جاررکت نفل بدنیت تبجد پڑھ لیا کرے۔اور بیدعا کرلے کہ یا اللہ، مجھے معلوم نیں کداس وقت المحنے کی ہمت ہو یا ند ہواس لئے اس وقت تبجد کی نیت سے ب چار رکعت نقل پڑھ رہا ہوں۔ آپ اے قبول فرمالیں۔ تو پھرانشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تبجد کی بر کات ہے محروم نہیں فر مائیں گے۔

تھوڑی دیر کے لئے بستریر بیٹھ جاؤ

دومراطریقہ حکیم الامت بھٹیا نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر کی کو تبجد کے ونت الخانبين جاتا اور ہمت نہيں ہوتی تو وہ ايک کام کرليا کرے۔ وہ بير کہ جب مجھی رات کوآ ککھ کھلے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لئے بستر ہی پر بیٹے جائے اوراس نیت ہے بیٹی جائے کے صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصر گزرجا تا ہے تو الله تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ونیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور الله تعالیٰ کی طرف ہے منادی نگارتا ہے کہ" ہے کوئی مغفرت ما تگنے والا کہ میں اسکی مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کورزق دول؟ ہے کوئی مبتلائے مصیبت کہ میں اسکوعافیت

(بحارى شريف، كتاب التهجد، باب الدعاو الصلاقعن آخر الليل: حديث نمبر: ١١٣٥)

بے علان ساری رات ہوتار ہتا ہے بیہاں تک کہ فجرطلوع ہوجاتی ہے لبذا اس وقت دل میں بیسوچو کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکارر ہاہے مغفرت ما تکنے کیلیے ، رزق با تُلغ كلاء عافيت با تَكُفّ كيليّ ـ اور مِن يزاسوتار بول ، بيرير ب لئة مناسب نهيل اس ليخصوژي ديربستر جي پر بيڻير جائے اور كہے: ياالله ميري مغفرت فرماد يجئے ، ياالله مجھے رزق عطا فریاد ہے ، یااللہ مجھے عافیت عطا فریاد ہے کے \_\_ میں اس میں تھوڑا سا اضافه کرتا بول که بیم می کهددے که باالله، مجھے ہے تجد کے دقت الحانييں جاتا، آپ

مجھے رات کو ! شفنے کی تو فیق وے دیجئے \_ بیددعا کر کے پھرسوجائے۔ بیمل روزانہ کرے دیجیو، یمن اور بددعاتمہیں بستر پر پیٹےر ہے مبیں دے گی، انشاءاللہ۔ بلکہ

اشراق كى نضيلت

تمہیں اٹھا کرچھوڑے گی الیکن کرکے دیکھو۔

اوراشراق، یعنی طلوع آفتاب کے بعد دورکھتیں ادا کرنا مدیث شریف

میں حضورا قدس ماہ کا ہے نے فرما یا کہ جوشخص فجر کی نماز کے بعدایتی نماز کی مجگہ پر ہیٹے جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتارے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دورکعت اشراق کی

نیت ہے پڑھے تو اس کوایک جج ادرایک عمرے کا ثواب ملے گا اور پھر فرمایا، ' قَافَدتِی، تَأَمَّةِ بَأَمَّةٍ "'يعِني تين مرتبه فرما يا كهَمل جَ وعرب كابهمل جَ وعرب كاثواب طح

گا تیمل حج وعرے کا ثواب ملے گا۔اتن فضیلت اشراق کی نماز کی بیان فرمائی۔ (تر مذى شويف إبواب ماجاء في سجو دالقر آن حديث نمبر: ٥٨٦)

چاشت اوراوا بین کے نوافل دریش درجر مردر به بیجوس

'' چاشت''جس کو' مسلا آلفی'' بھی کہتے ہیں کہ جب سوریؒ ذرابلند ہوجائے توزوال سے پہلے پہلے چارد کھٹ نل چاشت کی نیت سے پڑھے۔ ''در مد'' مذہ سے کہ کے کہ گئا

''اوائین'' بیرمغرب کے بعد کی چورکھت نظل ہیں \_ دوسنت مغرب کی ہوتی ''مرم بار کو یہ نظل بمان مدان کے لیے سے ایک جرب کھتیں میں مان میں مان

ہیں ای میں چار رکعت نفل کا اور امنا ذکر کے۔ بیسب طاکر چید کھیں ہوجا کس گی۔ اگر دوسنت کے ملاوہ چید رکعت نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے کیکن اگر ان دوسنو ک کوشائل کرے چید رکعت اداکر لے تو بھی اوا بین ادا ہوجا تی ہے۔ بہر صال ان چار لوہ ان کا

کرکے چیزنعت ادا کر کے تو تکی ادائین ادا ہوجائی ہے ہیرحال ان چارٹوائل کا اہتمام کرے تیجید، اشراق، چاشت، ادائین \_ صلا تھ المحاجة کے ڈر کہ اللہ کی اطرف

صلا ة المحاجة كے ذریعه الله كی طرف . ادرجب كرني حاجت بش آت ياجب بمى كوكى پريشانى استى جو تواشد تعالى كى

اورسب دن خوبست میں سے پوہب ی دن پریساں دن ہو، ہو، استوں طرف صلاۃ الحاجہ کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث مثریف میں آتا ہے کہ حضور اقدیں ساتھ چیچ کو جب بھی کوئی پریشانی چیٹس آتی۔ آپ فورا جلدی سے نماز کی طرف رجوع فرماتے ۔ چنا مجد حضرت حد نشد فعی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

الدل سی تعلیم وجب فی بوری پریتان ترین ان - اب بورا جدن سے مماز بی ر بورغ فرماتے - چنا فچر حضرت صدیفہ نیٹ کا اللہ عندے مروی ہے کہ: ''گاؤیا اُؤنکہ اُؤنکہ اُؤنکہ اُؤنکہ وَ کُا تَعْلَیْ اللّٰسِکْرَاۃ''

''كَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَيْهُ ٱمُوْصَلّٰی '' (نصبالابماناليمهني, دهم ۲۹۱۱)

(كتاب الصلاق باب في تحسين الصلاق والاكثار منها) (ابو داؤ دم كتاب الصلاق باب وقت قيام النبي من الليل: حديث نمبر: ١٣١٩) ینی جب بھی صفورا قدس مان بھیل کے سامنے کوئی سٹلے کھڑا ہوتا تو آپ نمازی طرف رجوئ فرماتے۔ بہر حال، یہ چوفر مایا کہ کش سے سے جدے کرد۔ اس سے مراد نوافل کی کش سے ۔

سحده كرواور بهارے قريب آجاؤ

یادر کھنے ، حجد سے زیادہ لذیۂ عبادت کوئی اور نیش ، صدیف شریف میں
آتا ہے کہ بندہ مجد سے کی حالت بیں جیٹنا الشرقعائی ہے ترب ہوتا ہے اور کی حالت
میں اتنا قریب نیس ہوتا ہے موروق ہے اس میں کتا
اچھا جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ آیت مجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گا تو سب پر مجدہ
واجب ہوجائے گا۔ آپ حصرات بعد میں وہ مجدہ ادا کر لیجئے گا۔ آخری آیت میں
الشرقائی نے فرمایا:

## وَاسْجُلُوا قُتَرِبُ

(سورةالعلق: ١٩)

لین تجده کروادر ادارے پاس آجاد ، ادارے قریب آجاد معلوم ہوا کہ تجدہ ایک چزے کدا گرخمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اوراس کے پاس جاتا ہے تو اس کا راستہ تجدہ ہے۔ سجدہ کے علاوہ کی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نیس ہوسکا۔ اس کے سجدہ کو عمولی چیزمت تجھنا۔

بدایک سجده جے تو گرال سجھتا ہے

جس وقت انسان كى چيشانى الله تعالى كى چوكھك بركتى ہے تو سارى كا كات

اس وقت ال بيشانى كريني موقى ب- يه تجده ورحقيقت الله تعالى كى چوكه بر مور باب كى في خوب كها ب كر:

> کسی کا آستال او مجا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی او مجا ہی رہے گا

یعنی اگر تواس چوکھٹ پر مرجھکائے گا تو وہ مراونچا ہی رہے گا۔ وہ کی سے بیٹج ٹیس رہےگا۔ علاما قبال کتے ہیں:

> یہ ایک سجدہ جے تو گرال مجھتا ہے ہزار مجدول ہے دیتا ہے آدی تونجات

توجب آوی الله تعالی کی چوکھٹ پر سر جمکا دیتا ہے تو ساری کا کنات اس پیشانی کے اپنے ہوئی ہے۔ یعے ہوئی ہے۔

سجدے کی حالت میں بیددعا تھیں مانگو

ای وجہ سے سجدہ کی حالت میں وعاکر نے میں برا امرہ آتا ہے۔ اس میں برا الطف آتا ہے ۔ اس میں برا الطف آتا ہے کو کو وہ اللہ تعالی کے قریب ہے۔ اللہ تعالی کی چوکھ کے برسر کھا ہوا ہے اور اس وقت وہ واللہ تعالی ہے ما تک میں المجہدہ کی حالت میں الچھا ہے کہ صرف "منجنحان کرتی الو تحقیل" پڑھے۔ اگر چہ فرائنس کے حجدوں میں بھی وعاکر نا جائز ہے۔ اللہ تری کریم مان چیلی کی صنت یہ ہے کے صرف "منجنحان کرتی المرف کے میں وعاکر نا جائز ہے۔ اللہ تی کریم مان چیلی کی صنت یہ ہے کے صرف" منبختان کرتی المرف کے الکہ کا کہ تا ہے۔ اللہ تھی کریم مان چیلی کی صنت یہ ہے کے صرف" منبختان کرتی ہے۔ اللہ تاکیا کرتے ہے۔

(ابو داؤ د كتاب الصلاة باب مايقول الرجل في ركوعه وسجو ده مديث نمبر : ٨٤٣)

لكن نفول ك تجدول ش ، تجد ، اشراق ، چاشت ، اوا بين ش بكسنت مؤكده ك تحدول ش مي بكسنت مؤكده ك تحدول ش مي بك تحدول وغيره ش تكمي من المحدول في الله في الله في المحتلفة قَافَى الله في اله في الله الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في

خواب کے بیان کے وقت وعا

"خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا اتَوَقَّاهُ خَيْرٌ لَنَا وَشَرًّ لِإَعْدَا يُنَا"

(كنز لاعمال، كتاب بالمعيشاتو الأداب، حديث نمبر: ٣١٣٦٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضورا قد ک سائٹھیٹے دعا کی سکھاگئے۔ تو خواب کے بیان کرنے کے موقع پراآپ اس شخص کیلئے بدوعا کرتے کہ: اللہ کرے کدال خواب کے بیٹیے بیل حمیمیں نجر کے اور تم شرے، بیچہ اور جو خواب تم بیان کرنا چاہتے ہووہ ہمارے لئے خجر ہر۔ اور ہمارے دشموں کے لئے ہما ہوسے دعا کرنا حضورا قدر سائٹھیٹے کی سنت تئی۔

## ايك صحابي كاعجيب خواب

بہر حال، ایک محانی نے آپر محانی کہ یارسول اللہ میان بیٹیم ، بس نے ایک عجب خواب دیکھا؟ ان محانی نے موش کیا، یا رسول اللہ میان بیٹیم بھی کے حالہ میں بیٹیا ہوا تر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ میں بیٹیا ہوا تر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ میں بیٹیا ہوا تر آن کریم کی تلاوت کو اور حلاوت کی اور حلاوت کی اور کی ترجیدہ کیا۔ میں نے جودہ کی آیت تلاوت کی اور کم محرب سامنے ایک درخت تھا وہ درخت اپنی جگرے جا اور تموز اسا کے اس کی جدے میں گرکیا۔ اور اس درخت میں سے مجدے کی حالت میں سے تو ارت کی حالت میں سے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی سے تاریخ کی تاریخ ک

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِ عِنْنَكَ بِهَا آخِرًا ٱللَّهُمَّ احطط عَيِّى بِهَا وِزُرًا. وَاكْتُبُ لِيْهَا آخِرًا وَاجْعَلُهَا لِيُّ عِنْنَكَ ذُخْرًا.

(ابن عاجه, كتاب اللعه الصلافو السند ليها, باب سجو دائقر أن, حديث نمبر: ١٠٥٣) ايك دومركار وايت شمس بيرالفاظ آتر بين:

(ابو داؤ در کتاب الصلاة باب مايقول اذاسجد عديث نمبو: ١٣١٣)

یعنی میراچهره تجده ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس چهرے کو پیدا کیا اور جس نے اس کو بنا یا۔اور جس نے اس کے آگھ اور کان بنائے۔

ان کلمات کی آواز ورخت میں ہے آرہی ہے۔ آخصرت سائی لے یک

خواب سنا\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسكى تعبير بتائى يانبيس بتائى\_

درخت کےالفاظ سے حضور ہے ج

لیکن جو محالی مجلس میں بیٹے یہ دیکھ رہے تھے کدایک محالی نے آ کریہ خواب بیان کیا،آپ نے وہ خواب سٹا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کدا گلے دن میں نے ویکھا کہ

سرکار دد عالم سی التا اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دبی الفاظ سجدے میں ادافر ما رب ہیں جوال مخفس نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

ٱللُّهُمَّ اغْفِرُ في عِنْدَكَ بِهَا آجُرًا اللَّهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وزُرًا.

وَا كُتُبُ لِي بِهَا آجُرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخُرًا.

لینی اے اللہ میں جو بیسحبرہ کررہاہوں، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو

معاف فرمادیجے ،اےاللہ اس کے طفیل میرے لئے اجراکھ ویجے۔اوراےاللہ اس سجدہ کومیرے لئے اپنے پاس ذخیرہ بنادیجئے بیالفاظ دعا کے اس مخف نے بتائے تھے

جس نےخواب دیکھا تھااورخواب میں بدالفاظ درخت سے سننے میں آئے تھے لیکن

چونکہ دعاکے پرالفاظ بہت ا چھے تھے۔اس لئے نبی کریم سٹینے پٹر نے وہ دعاخوداختیار فر مالی اورسجدے کے اندرخود بیددعا پڑھنی شروع کر دی۔

دوسروں کےالفاظ کواپنی دعاؤں میں شامل کرلو اب سر کار دوعالم سن شاہر مے زیادہ اچھی دعا کون ماسٹے گا ، ونیاادر آخرت کی

ساری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جتنی ہوسکتی ہیں وہ سب حضور اقدیں مان فالیا پنے کی وعا دّں کے اندرموجو وہیں لیکن آپ کی حرص کا بیرعالم کیسی اور سے وعا کا کوئی جملہ سنا در جوآب کواچھالگا ،اس کو بھی آپ نے اپنی دعا دَن کے اندر اختیار کرلیا۔معلوم ہوا کہ جب کسی ہے کوئی وعاسنو کہ وہ اس طرح وعا کرر ہاہے توتم بھی اس وعا کوسیکھو ہتم بھی انہی الفاظ ہے دعا کرنے کی کوشش کر د ۔

عجيب وغريب دعا

اورحضورا قدس مائن الله على ايك عجيب غريب وعامنقول بـ فرمايا: ٱكُمُا عَبْدِاوُ اَمَةٍ مِنْ اَهْلِ الْهَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعْوَتُهُ وَاسْتَجَبْتَ

دُعَائَهُ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَا يَنْعُونَكَ فِيْهِ وَ أَنْ تُشْرِكَهُمْ فِي

صالح مّانكُوك فيه

(كنز العمال كتاب الاذكار ادعية بعد الصلاة محديث نمبر ٣٩٤٣)

ا بالله بھنگی اورتری مرجس اللہ کے کسی بندے نے یابندی نے جوکوئی وعام بھی کی ہو

اوراس دعا بیس کوئی بھلائی مانگی ہوا درآپ نے اس کی اس دعا کوقبول فر مالیا ہو۔اے الله وه بملائی مجھے بھی عطا فرماد یجئے اوراس دعا میں مجھے شریک کر کیجئے \_\_ادر جو دعا

مجھے کرنے کی تو فیق ہو۔اےاللہ میری اس دعا میں ان بندول کو بھی شامل فر مالیجئے ببرحال كوئى حاجت اوركوئى ضرورت الي نبيس جوحضور اقدس سَ عِيرَ إلى بن تيهورُ وي

ہو۔اس کے یا وجود بیدعا بھی فرمار ہے ہیں۔

سجدے کی حالت میں وعاکرنا

بہرطال، بیسورۃ اقراء ٹیں بہت خوبصورت بملہ ہے کہ ' وَاسْجُنُ وَاقْتَوِبْ
'' حیدہ کر دادر ہمارے قریب آ جائے بندے کو الشرقائی کی طرف ہے اس سے
زیادہ آچی دعوت اور کیا ہوگئی ہے کہ آ و قریب آ جائے نیز جدے کے طلاوہ بیغے کرمجی
دعا مانگنے کا دل چاہتے و بیٹے کر دعا کر لوادر نماز کے سجدے کے علاوہ ویسے خالی سجدہ
کر کے دعا مانگنا ہوتو اس میں دعا کر لوادر اس میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں البتہ ہر
نماز کے بعد سجدہ میں جا کر دعا کرنے کی عادت بنانا درست ٹیس کیونکہ حضور اقد س

اس حدیث ہے دوسبق ملے

میں مدید میں مدید میں حضور اقد میں سائیلینے نے ان سحانی ہے فرمادیا کہ اگر م جنت میں میرے ساتھ در ہتا چاہتے ہو میری حجت اور میری رواقت حاصل کرنا چاہتے ہوتوں محدے کی کثرت ہے میری مدو کرد بہر حال اس حدیث ہے وو میں حاصل ہوئے ،ایک میں کروا جا کی اچھی چیزے کیکن دعائی وقت کا رآمد ہوتی ہے جب آدی اپنارٹ سیدھا کرے قدم بھی آگے بڑھائے ہے ودسری بات میں کہ کثرت سجور یہ اللہ تعالی جنت عظافر مائے ہیں، مرکار دو عالم من بھی نے فرمایا کہ میری رواقت جنت میں اس کے وراید نصیب مرکار دو عالم من بھی بیٹی میری رواقت جنت میں اس کے وراید نصیب ہوگی ہوگی ہے۔

آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلین

اور چونکدیں نے آج کے بیان میں آیت محدہ تلاوت کی ہے۔ اگر جد بار بار

تلاوت کی ہے، لیکن ایک حدہ واجب ہو گیاہے کیونکدایک آیت بار بارایک ہی مجلس میں تلاوت کی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ حفزات ایک حيده تلاوت اوا كر ليجئے گا۔

وَاجِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْعُورَةِ الْعَالَمِينَ



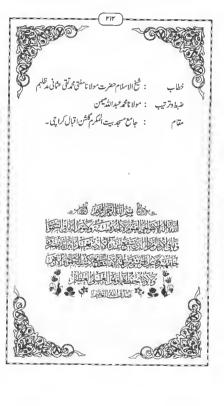

بنسمِ الله الترخين الترجيدِ بنسمِ الله الترخين

عظير نعتين

اوران کی طرف سے غفلت

اَلْعَمْدُ بِلهِ تَغَمَّدُهُ وَلَسْتَعِيْنُهُ وَلَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِن بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَتَعُو خُلُ عَلَيْهِ وَتَعُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَعَوَّكُمْ عَلَيْهِ. وَتَعُودُ فَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَا مُعْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاللّهُ هَذَا اللّهُ فَلاَ مُصِلًا لَهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَلا مُصَلّمًا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ فَلاَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُمْ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْمُلُونُ وَرَسُولُهُ مَكَلّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلِيهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ التَّاسِ اَلْصِّحَةُ، وَالْفُرَاعُ، (محج بعارى كناب الواق باب ماجابلي الصحة والفراغ حديث ١٣١١)

(رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ٤٠) تعد سمشكا ترجم

حدیث کا ترجمہ بیصنور اقدس مان کی بیان کردہ عجب کلمات بی جولوح دل پرنش کرنے کے لائق ہیں۔حضرت عبداللہ بن عماس ٹاٹھا ہے روایت ہے کہ حضور اقدیں سل المان من المان كو جونعتين اس دنيا مي ملتي بين ان من ) دونعتين اليي ہیں جن کی طرف سے بہت سے انسان بہت دھوکے میں یڑے ہوئے ہیں۔ کس

دھوکے میں بڑے ہوئے ہیں؟ \_\_\_اس دھوکے میں بڑے ہوئے ہیں کہ رید دفعتیں جومیں کی ہوئی ہیں رنعتیں ہمیشہ میں میسررہیں گی۔اور مجی ان نعتول کے چمن جانے کا خیال نہیں آتا، اس کی وجہ ہے ان نعتوں کی نا قدری کرتے ہیں اور ان کالمجھے

استعال نہیں کرتے۔

صحت کی طرف سے دھوکہ وه دونستین به بین ایک صحت کی نعت ،اورا یک فراغت کی نعت \_ ''صحت'' ایسی

نعت ہے کہ جب تک وہ انسان کولمی ہوتی ہے تو انسان اس دھوکے میں پڑار ہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں ۔ یہ فلاں کام اگرآج نہیں کیا توکل کرلیں گے ۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیں گےنے پرسول نہیں تو اس ہے ایکے دن کرلیں گے \_\_\_ اس طرح کام کوانسان

ملاتار ہتا ہے کہ ابھی توصحت مند ہیں \_\_ اس محض کو بید خیال نہیں آتا کہ صحت کی بیر دولت کی وقت بھی چھن مکتی ہے \_\_\_ اپنی آنکھوں سے وہ ویکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصاتندرست انسان تھااس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھراہیا بستر پریزا کہ پھربستر سے ندا ٹھر سکا۔

آج میرےاندرطافت ہے

آج عمل كرنے كى طاقت ہے ، طاعت بجا لانے كى بھى اور عبادت انجام

دینے کی بھی طاقت ہے،اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت ے، کل کو جب بستر پر لیٹ جائے گا تو یہ طاقت نہ رہے گی۔ اس لیے حضور ا قدس التي قرمارے إلى كداس وقت جبتم بستر پر پر جاؤگے اس وقت تم ياوكرو

کے کداو ہو، بینعت تو مجھ ہے چھن گئ اب میرے یاں ووموقع ندر ہاجس میں، میں عبادت انجام دیتا، طاعت اور نیک کام انحام دیتا اور الله تعالی کورانسی کرتا۔ اس وقت

کی حسرت کام آنے والی نہیں۔ اس لئے فر ہا یا کہ انسان اس نعت کی طرف ہے دحوکے میں بڑا ہوا ہے کہ بینعت ہمیشہ رہے گی اور اس لئے نعت کو محیح مصرف میں

استعال نہیں کررہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہاس وقت حمرت کرو، آج تم اس صحت کی قدر پیچان لو۔ اور بیرسوچو کہ پر نہیں کب پہنچت مجھ سے چھن جائے البذا میں سہ کام كر گزرول -

ابھی تو آئکھیں کھول دیتا ہوں

ہارے حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدس اللہ سروایک شعربہت کثرت ہے يزها كرتے تھے كه:

ابھی تو ان کی آہٹ یر آ بھیں کھول دیتا ہوں

دو کیما دقت ہو گا جب یہ ہو گا یہ بھی امکان میں حضرت والا کی عمر ای ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزوری بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تبجد کے لئے اٹھتا تو بعض اوقات کسل اور سستی ہوتی۔اور

يماري كا حساس موتا، بزهايه كا احساس موتا، ول مين خيال آتا كرتبجير كي فمازكو كي فرض

واجب تو ہے نیس، چلوآج چھوڑ دو لیکن بھی میں جوچہ کدائی تو تیرے اندراتی طاقت ہے کہ تو جگر کر مصلے تک جاسکا ہے۔ خدا جائے کل اتی بھی طاقت رہے یا ندر ہے۔ گل کو مصلے تک بھی جا سکے یانہ جاسکے اس لئے انجی تو تیرے اندراتی طاقت ہے۔ لہٰذا اس طاقت کوئیست جمھوار مصلے پر چلے جائے اس کئے بکش ت بیشعر پڑھا کرتے۔

ا بھی تو ان کی آہٹ پر آنکھیں کھول دیتا ہوں<sup>۔</sup> وہ کیبا وقت ہو گا جب یہ ہو گا یہ بھی اسکان میں

وہ کیما وقت ہو گا جب مہ ہو گا یہ جما اسکان میں '' آہٹ'' سے مرادول میں ٹیک کا مرکز نے کا خیال۔ اس خیال کے آنے پر آنکھیں آو کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان وے رہا ہوں۔ ایسا وقت جمی آنے والا ہے جب میرے اندرآ ٹیکھولئے کہ بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ تعت کی ہوئی ہے۔ اس سے فائدوا ففاکراس سے کام لے لوں۔

جوطاعت ہو سکے اس کوکر گزرو

کی چیز ہے جو ہزرگوں کی محبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ دومید کہ بیا حساس اور داعید ل شہر بیدا ہو جاتے ہے۔ دومید کہ بیا حساس اور داعید ل شہر بیدا ہو جائے ہے۔ مرکا ردوعا لم مؤنی آئیا آس حدیث میں بیکی ختی خرارے ہیں کہ بیٹر ہے۔ یہ فیصل مجلی ایسانیس ہے۔ یہ ابدالآباد تک کی گارٹن کے لرآیا ہو۔ ارک کیک کی گارٹن کے لرآیا ہو۔ اس کے ارک کیک کی نوٹ کی گارٹن کے اس کے حصوب کی نوٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے عبداللہ میں کا نوٹ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں عبدالرحوں کا حال کو نوٹ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں عبدالرحوں کی حال کی خوارد کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں عبدالرحوں کی جاتھ ہواں کو نوٹ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جاتھ ہواں کو نوٹ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں عبدالرحوں کی احداد کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جاتھ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جاتھ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جاتھ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جو تا عبدالرحوں کی جاتھ کی کوشش کرو۔ جو عبدالرحوں کی جو تا عبدالرحوں کی جاتھ کی جو تا عبدالرحوں کی جو تائی کردوں کی جو تا عبدالرحوں کی جو تا عبدال

#### فرصت كانعمت

دوسری نعمت جس سے انسان دحو کے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بے ''فراغت'' کی نعمت۔اس وقت فرصت ہے۔ آپ نعمت۔اس وقت فرصت ہے۔ آپ نے سوچا کریہ پانچ منٹ کی فرصت تو کا کافی ہے، جب زیادہ کمی فرصت کے گاتب سے

کام کریں گے \_ اس کے بارے بیس فرمایا کہ بیشیطان کا دحوکہ ہے۔ اسے آئ توجہیں بیزورے کی ہوئی ہے۔ خداجائے کل کو بیڈومت حاصل ہویا نہ ہوکوئی مسئلہ کھوانہ ہوجائے بیگل کوکوئی شکل چیش ندآجائے۔ جس کی وجہے کل کو بیڈواغت میسر

ھوا نہ ہو جائے میں تودیا منتشق ہیں تھا جائے۔ 'س کی دجیسے کا دیہ ہے است استہر در ہے ۔ اس لئے اس وقت چتی فراغت ممسر ہے اس انکی نہ کی کام شن لگا دو۔ اور اس فراغت کوانڈ کے دائے پر چلنے شن صرف کردو۔

اس داخت ادانند که راسته پر چینته شام در درد. بعد میس اس کی قدر معلوم ہوگی اگر ہم''صحت'' ''فراغت'' اور''وقت'' کی قیت پیچان کیس۔ اور ان کوسیج

معرف پر صرف کر لیں۔ چگر دیکھو کیا ہے کیا انتقاب آ جائے گا۔ چٹا نچیہ جو اللہ تعالیٰ کے دیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تو فیش مطافر ماتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ایک ایک لیے کی قدر کرتے ہیں کہ بیلے دویا دولوٹ کرآنے والانہیں۔ آئی جہماری نظر جس ان لیجات کی کوئی قدر نہیں۔ اس لئے چیٹے کرگپ شپ کرنے جس کئی تھے گزار دیے لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب ان کی قدر معلوم ہوگی۔

> اس وقت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے میں کی مدال میں سمجیر جد کی گروہ دوانہ ا

اس کی مثال یوں تھے جیسے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل سے آرہا ہے

اورآب ال کولینے کے لئے ایئز پورٹ پنج گئے اور وہاں کھڑے ہوکراس آنے والے مہمان کا انتظار کرنے گئے۔اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی کمبی معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پرسفر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہو گیا، اور اب آب انظار کررے کہ کب سے جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آب کوایتر پورٹ وینینے میں تا خیر ہوگئ اور آپ کو بیا ندیشہ ہے کہ اگر میں نے اور تاخیر کی توجهاز چھوٹ جائے گا۔اس وقت ایک ایک کھے بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ موت ایک لمحہ کے لئے مؤخر نبیں ہوگی ای طرح ہم اس وقت ان اوقات کی قدر نہیں پیچان رہے ہیں لیکن جب

آخری وقت آئے گا۔ اورموت کا منظر سامنے آئے اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئی

كرتواس وتت حسرت موكى كداكر جحية تعوز اساوت اورل جاتااورايك مرته ومبيختان

الله "كهدليتا تومير ب نامدا عمال من كتنا اضافه بوجاتا، اس وقت ان لحات كي قدر معلوم ہوگی۔قرآن کریم میں ہے کہ میانسان محت کے معالمے میں اور وقت کے معالم مين دهو كي من برا مواب جب آخرت من بينج كاتوالله تعالى سے كيكا:

لَوْلِا ٱخَّوْتَنِيَّ إِلَّى ٱجَلِ قَرِيْبٍ 'فَأَصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنِ. (سورةالمنافقون: ١٠)

یااللہ: مجصر دوبارہ و نیامیں جانے کی تھوڑی مہلت اور دیجئے ۔ اور پھر دوبارہ دنیامیں

جا کراتنے صدیقے کروں گا اوراتنے نیک کام کروں گا کہ میں نیک صالح انسان بن

جاؤل گاس کے جواب میں اے کہا جائے گا:

#### وَلَىٰ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَ ۗ أَجَلُهَا ۖ

(سورة المنافقون: ١١)

کہاللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو دفت ککھے دیا گیا ہے اس سے ایک لحد بھی آ کے نیس بڑھ سکتا۔ چاہاں وقت و اکتی بھی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔

ہم مہلت دے کے

بلکاس وقت توانسان سے کہا جائے گا۔:

ٱۅۘڵۿ نُعَيِّرُ كُف مَّايَتَكَ كُرُفِيْهِ مَنْ تَكَ كَرُوجَاً ۚ كُمُ التَّافِيْدُ ۖ (سورة فاطر:٢٤)

لینی ہم حمہیں دنیا میں بہت مہلت دے چکے ہم نے حمہیں اتن عروی تھی کہ اگرتم اس میں نعیجت حاصل کرنا جائے تونعیجت حاصل کر سکتے تھے۔ تمہارے ماس کتنے

ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہارے یاس انبیاء بیسے، تمہارے یاس رسول بیسے،

تمبارے یاس کتا بیں جمیجیں ،اوران انبیاء کے دارشین تمبارے یاس جمیع اور دو تمہیں جهارا پیغام بار بار پہنچاتے رہے، اور بار بار ڈراتے رہے، بار بار بلاتے رہے لیکن تم نے ان کی قدرنبیں کی۔اب تہمیں ایک لحہ کی بھی مہلت نبیں وی جائے گی۔اس وقت ایک ایک لحه کی قدرمعلوم ہوگی۔

ایک لمحہ میں تم جنت میں پہنچ سکتے ہو

جناب رسول الله م الله الله العطرف توجد دلارب مي كه خداك لي الهان زندگي

کاد قات کی قدر پچپانو ۔ اگرانسان چا ہے تو ایک لیمہ میں جنم کے ساتویں طبقہ ہے گل کر جنت الفردوں میں بختی سکتا ہے ۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا اگناہ گارہے، یا بڑا کافرے ۔ فیس دفجور میں جنالے کیوں اس شخص نے صدق دل سے ایک لیمہ میں کی مددیا۔

استد فیفر الفائز فی مین کُلِّی دَنْبٍ وَ اَتُوْبِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَأْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





يشد اللالترخلن الترجب

# جنت اور دوزخ

پر پردے پڑے ہوئے ہیں

جنت اوردوزخ پرکونے پردے؟

یہ ایک صدیث ہے جو حضرت ابو ہر رہ ڈیٹنٹ مر دی ہے کہ نی کریم سرور دو عالم مٹائٹیٹی نے ارشاوفر مایا: دوزخ پرخواہشات نفسانی کا پردہ ڈال ویا کما ہے۔ لینی دوزخ پرنفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔اور جنت پران چیزوں کا پردہ ڈال ویا گیاہے جن کوانسان گراں اورمشکل محسوں کرتا ہے۔

بدد نیاامتحان کا گھرے

لیتن اس ونیا کواللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آز مائش کا گھر بنایا ے۔اس آز مائش کا تقاضہ بہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرکے اور جمت

استعمال کر کے اس آ زیائش میں کا میابی حاصل کرے، اگر دوزخ آنکھوں کے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بیدووزخ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آرہی ہے، اس کے اندر

عذاب کا آتھوں ہے مشاہدہ ہوتا۔ادر دوسری طرف جنت بھی آتھھوں نے نظرآ رہی

ہوتی ،ادراس جنت کی فعتیں نظر آرہی ہوتیں۔اس جنت کے پرکیف مناظر نظر آرہے

ہوتے ،اور پھر کہا جاتا کہان دونوں میں ہے ایک راستہ اختیار کرلو۔ مجر تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت مجی پیدا فرمائی، اورجہنم بھی پیدا

فر ما كي ليكن جنهم يرنفساني خوامثات كايرده ڈال ديا يعني نفساني خوامثات انسان كو اس طرف لے جانا جاہتی ہیں۔ ول جاہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں۔ حالانکہ وہ گناہ

ووزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور جت پر مکروبات کا پردہ ڈال ویا۔ مکروبات وہ اعمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانٹس براسجھتا ہے،مثلاً یہ کہ تنج کجر کی نماز کے لئے اٹھو،

بستر کو چیوڑ و، نیند کو قریان کرو۔ نماز کے لئے معجد حاؤ۔اللہ کا ذکر کرد۔ گناہوں کے

کاموں ہے بچو۔ بیرسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسجستا ہے۔لیکن انہی انتمال کا يرده جنت پرڈال ديا ہے۔

### بەراستەجېنم كى طرف جار ہاہے

ببرحال، جتی چیزی شہوات نفس ہیں۔اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگر آ دی ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ جواس کے جی میں آئے وہ کر گزرے اور جس چیز کا دل جا ہے کر لے۔ بیدد مکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، حارَزے یا ناجائزے۔توبیراستہ پیدھاجہم کی طرف جارہا ہے۔مثلاً انسان کا دل تھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کے نفس کی خواہشات کی تسکین کریں ۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں کی طرف حانا ہوتا تھا،ان کے لئے ہا قاعدہ چگہیں مقرر ہوتی تھیں ۔ان کے لئے فکٹ خريدنا يزتاتها، اب توسيكيل تماشے برگھريش بينج كئے بيں۔بيده شہوتيں بيں جن كا پردہ جہم پر پڑا ہوا ہے۔ اور پیے خرج کر کے آج کا انسان جہم خریدرہا ہے۔ بازار جا کراینے گاڑ ھے خون بیننے کی کمائی خرچ کرکے دوزخ کے انگارے خرید کرایئے گھر میں،اینے بیڈروم میں،اینے بیوی بچوں کے لئے لار ہاہے۔اگر میر پردہ اٹھ بائے اور نگاو حقیقت شاس بیدا موجائ تواس وقت پید گلے گا کدید سارے کام جویس کررہا ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

بدراسته جنت كى طرف جار ہاہے

ای مات کوقر آن کریم نے فرمایا:

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوَّا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ تَارًا (سورةالتحريم: ٢)

ا ے ایمان والو! اپنے آپ کوبھی جہنم ہے بحیاؤ۔ اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ ہے بھاؤ۔اور ووسری طرف جنت کے اوپر مکر وہات کا یروہ پڑا مواب ـ اب نفس ينبين جابتا كرعباوت اورطاعت كى طرف يط \_الله تعالى كي عظم برداری کی طرف علے لیکن یمی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جوآ وی ایک م تنہ ہمت کر لے اورشہوات کے رائے ہے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اس بظاہر پر مشقت رائے پرچل پڑے توسیدھاانشاءاللہ جنت میں جائے گا۔

خواہشات نفس کے دھو کہ میں نہ پڑو اس صدیث کے ذریعہ حضورا قدس مل اللہ اس طرف تو جدولا رہے ہیں کہ بھی

خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ بڑو۔اس لئے کدان خواہشات نفس کی کوئی انتہانہیں۔ اوراس ونیایس کوئی انسان ایسانیس جویه کهدے که میری برخوابش بوری بوجاتی ے، بڑے سے بڑامر ماروار، بڑے سے بڑاصاحب افتدار، بڑے سے بڑا ماوشاہ،

بڑے سے بڑامر براہ حکومت ، کوئی پنہیں کہ سکتا کداس دنیا میں جو پچھ مور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔صدمہ اس کو بھی پہنچتا ہے، غم اس کو بھی پہنچتا ہے، تکلیف اس کوبھی پینچتی ہے۔ یہ ونیا ہمیشہ کی راحت کی جگہنیں، یبال تکلیف تو پینچتی ى باب يا موتوز بردى اين آب كوه وتكيف ببنجوالو اور عاموتوالله تعالى كوراضى ب\_لبذاميں اينے آپ کواس کام سے ہٹاؤں گا۔

كرنے كے لئے اپنے نفس كو تكليف بينجالوكه الله تعالى في جھے اس كام مے منع كيا

به عادت ختم کرو

حضورا تدس من الميلية ال صديث كرد ريدستند فرمانا جاست إلى كرجونوا على ول من بيدا بوكن بدونوا على وري بيان بو ول من بيدا بوكن بدوه ضرور پورى بدواورا كر پورى ندوتو آد كا كمكنين اور پريشان بو رياب بدعادت فتح كروسيدعاوت جهنم من لے جانے والی ہے - بيد جنت كی طرف جانے والی است اللہ تعالیٰ بم سب كواس كی جم عطافر مائے \_\_\_ آئین \_

#### صرف عمل انسان كساته جائے گا

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمِيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَحَمَّلُهُ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانٍ. وَيَهْفِى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَهْفِى عَلْهُ.

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكر ات الموت: حديث ٢٥١)

حضرت انس ڈائٹوے روایت ہے کہ حضور اقدی سائٹیجیٹم نے ارشاد قربایا۔ جب انسان کا انقال ہوجا تا ہے اور اس کا جنازہ قبر سنان لے جایا جا تا ہے کہ قبر سنان لے جاتے ہوئے تمن چزیں اس مروے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے، عزیز ورشتہ دار، دوست احباب، یسب اس کی تدفین کے لئے قبر سنان جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا کچھ مال ساتھ جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ چاریائی وغیرہ جاتی ہا در تیسری چیزاس کا گل ہے جواس کیساتھ جاتا ہے۔ان تین چیزوں میں سے دو چیز ہیں گئی ہے۔ چیزیں ایس ہیں جوقبر تک جانے کے بعد واپس آجاتی ہیں۔ ایک اس کے گھروالے، اور دوسرے اس کا مال ۔ بیدواپس آجاتے ہیں۔ آگے جوچیزاس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے دہ اس کا گل ہے۔ دہ مرنے والاکتابی بڑا سریابہ وار ہو، کتا بڑا دولت مند ہو۔ سب چکھ دو یہاں چیوڑ کر چلا جائے گا۔اور خالی ہاتھ جائے گا۔آگے ساتھ جائے گا تودہ اس کا گل ہے۔

ریب منہیں تنہا جھوڑ کرجارہے ہیں

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کوتی میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے دشتہ داراس کو وقوں کر کے جب والمیں جاتے ہیں تو مردہ ان والی جانے والوں
کے پاؤل کی آجٹ سٹا ہے۔ یہ ورحقیقت اس مردے کے لئے بیا علمان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دیا میں مجروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے عملاً اور ہیں، تمرے دو اور ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے وار بر ہیں، میرے مددگا وہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے معیبت میں کام آنے والے ہیں۔ ویکھو یہ سب جمہیں تجا چوؤ کر جا رہ
ہیں۔ اب ان میں ہے کو تم تہاری مدوکا نے والانیس۔

اب اکیلے ہی چلے جا نمیں گے اس منزل سے ہم اس کے بعد جو عالم خروع ہوتا ہے اس میں نہ تو دو مزیز اور دشتہ دار کا م آتے بیں اور نہ دور دو پیے پیسے کام آتا ہے جس کے جن کرنے میں ساری زندگی ساری عمر دوڑ دھوپ کی تھی۔ منج سے لے کرشام تک بھی فکر دل و د ماغ پر سوار تھی کہ کس طرح اور پیے بڑھالوں کے سطرح اور دولت اسٹھی کرلوں کے سطرح اپنی ونیا کا سامان جنح کر لوں ۔ وہ سارا مال ودولت سب دھرا دہ گیا ۔ وہ عزیز دشتہ دار مجت کرنے والے جن کی چنٹم واہر وکو و بھیا کرتا تھا کہ کیس مینا راض شرہ وہا کیں ۔ یکیس برانہ مان جا کیں۔ ان کا دل کیس شرف جائے۔ وہ سب جمہیں بہال جنہ چھوڈ کر چلے گئے۔ اب بس ایک بی چڑساتھ ہے وہ ہے انسان کا تھل کے نوب کہا ہے کہ:

> څکریه اے قبر تک پینچانے والو څکریه اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل ہے ہم

اب آ گا کیلے ہی جانا ہوگا ،اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو وہ صرف دعمل'' ہے۔

کچھسامان آ گے بھیج دو

اس صدیت کے ذریعے مرکا ردوعا کم سائن پیٹے فر مارے ڈیں کہ اس بات کی طرف توجہ کروکہ اس زندگی کے اعدر تبہاراکوئی سامان آگے چلا جائے۔اوروہ سامان و لیے پیٹے ٹیٹے ٹیس جائے گا۔ بلکہ وہ سامان پیٹے ٹل کر نے سے جائے گا۔ بچھ طاعات کر لوہ پیٹے عبادات کرلوہ بچھا بنا آخرت کا ذخیرہ بنا لووہ کام آنے والی چیز ہے۔اورتم جن چیزوں کے لئے محت اور دوڑوس کر رہے ہو، وہ ذیادہ سے زیادہ تجمیس قبر بحک پہنچا دیں گی۔ اس کے بعد لوٹ آئمیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہشات کے پیچیے چلنے کے بہائے اس بات کی فکر کرو کہ پچٹل تہارے ہاتھ آجا عیں۔اوراللہ تعالی کی بارگاہ میں پچھل لے کرجاؤتا کہ وہ جنت جو کروبات سے جیمیائی گئی ہے وہ تہمیں حاصل ہوجائے۔اللہ تعالی اپنی رحت ہے ہم سب کواس برعمل کرنے کی توفیق عطا فربائے آئیں۔ وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





يشم اللهالق تحنن الترجيم

روشن خيالى

اور امام بخاری رحمۃ الشعلیہ

(بخاری شریف کی آخری حدیث پربیان)

بتاریخ ۲۲ رجب ۱۳۲۱ به ۱۸ اگست ۵ و ۲۰۰۰ بر اتوارک روز جامعه دارلعلوم کراچی کی جدید جامع صحید میں ختم بخاری شریف سے موقع پرایک جلسه منعقد کیا کمیا چس میں گوام وخواص کشیر تعداد میں شریک جوئے ، اس تقریب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محرقتی عنائی

مارے دامت برکاتم نے نہایت عارفانہ وبھیرت افروز خطا ب

فربایا جس کومولانا گازام صدانی صاحب شبط و تحریر میں کے آئے۔افاد و عام کیلیے وہ خطاب ہدیے قار کین ہے۔ پنگریہ ماہنامہ

الْحَدُلُ بِلْهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنُوْسُ بِهِ وَنَحَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ بِاللهِ مِنْ مُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ اعْمَالِمَا، مَنْ

عَلَيْهِ, وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَتِ اعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْرِيو اللهُ فَلاَ مُضِلَّلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِيّ لَهُ ، وَاشْهَانُانُ لَّااِلةَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُأَنَّ سَيَّدَ نَا وَسَنَلَكًا وَنَبِيَّمَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى الهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . أَمَّا بَعْلُ !

جناب صدر، جناب علماء كرام بمعزز مهما نان گراى اور ميرے عزيز طالب علم ساختیو! السلام علیم ورحمة الله و بركاته-بدالله جل شانه كاب یایان انعام وكرم بك آج ہم ایخ تعلیمی سال کی محیل صحیح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے كرنے كے لئے يہاں جمع ہوئے ہيں۔اللہ تعالیٰ اس حاضري كواپنی بارگاہ میں شرف قبوليت عطا فرمائية \_آمين

عنوان باب

یہ میچ بخاری کا آخری باب ہے،اور امام بخاری ﷺ نے اپنی عادت کے

مطابق قرآن مجيد كى اس آيت كوعنوان بناكر قائم كياب، وه آيت يهب: وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ

(سورةالانبياء إيت نمبر ٣٤)

ال آیت کریمه میں باری تعالی فرمار ہے ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم كرنے كے لئے ہم ميزان قائم كريں كے جس كے ذريعے انسانوں كے اعمال

واقوال تولے جائیں گے۔اس آیت کریمہ کور حمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری

ﷺ نے وزن اعمال کاعقیدہ بیان کیا ہے، ادرای براپنی کتاب ختم کی ہے۔

امام بخاری بینیداور سیح بخاری کویدمقام کیسے ملا؟

امام بخاری پھٹا کو اللہ تبارک وقعائی نے بجیب وفریب مقام بخشاہے، میں سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری پھٹنے بخار کی کے رہنے والے بجی مخص ہیں، اور جُی بحی ایسے کہ اس سیج بخاری میں عربی لکھتے لکھتے ایک جگہ فاری کا لفظ کھے گئے، جوالر بی میں

استعالُ بَيْن مِوتا مِنْرِما يا: وَيُذُّ كَرُ فِي ۡ هٰذَا الْكِتَابِ' 'هُمُہ'' هٰذَا

''ہم'' فاری کا لفظ ہے جو'' مجی'' کے معنی شن آتا ہے، یہاں فاری کا لفظ مر لی میں ککھ گئے ہیں، ایسا لگناہے کہ بے خیالی میں ایسا ہوا ہے۔

یں ہوسے نیں اپنیا ساب رسید ہوں میں ایو ارساس ایے بچی مخص سے اور دو مری طرف عربی لی کی یہ بات معروف و شہور گئی ہے اور ہمارے تجربے بیس مخی آئی ہے کہ وہ جگیوں کو گھاس ٹیس ڈالا کرتے ، ان کو اپنے علی میں فریر اللہ میں در دین میں کا راہ اسکار نازیجا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیا

عربی ہونے پر ہاڑے اور بڑی حد تک ان کامیہ ناز بھا بھی ہے کہ الشاتعا کی نے اپٹی آخری سماب نازل کرنے کے لئے ان کی زبان کو نتخب فر مایا، اور کا نکات میں آخری میٹیمری بھٹ کے لئے آئیس منتب فرما یا۔

اس ناز کی وجہ ہے بسااوقات وہ فیر حر ابی خصل کو کوئی ایمیت دینے کے لئے تیار خیس ہوتے ، لیکن امام بخاری ویڈیٹ جیسا جمی خض جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سارے حر بوں کی گرونیں اس کے آگے جمک حمکیں اور سب نے بالا تقاق ان کی کماآب کو"ا حصنے المگھٹے بھٹ کو کیتا ہے الملوء" ( کماآب اللہ کے بعد سب نے یا دہ کئی کماآب کر"ا ویا۔ یہ لقب او کئی عقیدت میں نہیں دیا گیا ، نہ جائے گئی چھلنیوں میں اس کو چھانا عمیا، کتنے چھاجوں میں اس کو چگا گیا، اور تقید اور جرح و تقدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبارے جائزہ لینے کے بعد عرب وجم میں بشرق و مفرب میں اے 'آ حصّےُ الْدُکْتُمِ بَعْنَى کِتِتَابِ اللّٰہِ ''کا لقب طا۔

امام بخاری بیشینگ کاظم فرن این جگه ادر نظم وصدیث اور جرح و قعدیل میں ان کامتام بلندایتی جگه کاظم فرن این جگه ادر نظم وصدیث اور جرح و قعدیل میں ان کامتام بلندایتی جگه که کامتام بلندایتی جگه که کامتام بخداری بیشیند نے جرحدیث کھنے ہے کہلے دور کشتیں چرحیس ،استخارہ کیا، اور پھروہ حدث ایک کام بعد کھی موالم اللہ کے حدث ایک کامتا ہے جہ کہ اور میں جسلنہ کے بیاری چھندیں جس محالمہ اللہ کے حال کیا، اس کتاب میں تقریباً مات جزار مدیشیں چرحیس اور الفیائی بڑار مجدے کے، اس کے امام بخاری میں خوال کیا میں جار کر کھنیں چرحیس اور الفیائی بڑار مجدے کے، اس کے بعد ریم کتاب کی جاکہ کے۔

كتاب التوحيد آخر مين كيون لا في كني؟

۔ اس کتاب میں ان کا انداز وسنج عجب وفریب ہے، ترعمة الکتاب کی ترتیب میں نہا ہے الکتاب کی ترتیب میں نہا ہے الکتاب کی ترتیب میں نہا ہے کہ کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی الکتاب کو ترام میں انداز کی تنظیمات کے ایک کتاب کو تر فرایاء کیا کیا گانات ان کے چیش نظر ہوں کے اندلتراک وقتائی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجمع کے ترکی بحد میں دویا تیں آئی ایس اور دودون ہمارے لئے بڑی بحث میں دویا تیں آئی ایس اور دودون ہمارے لئے بڑی بحث میں دویا تیں آئی ایس اور دودون ہمارے لئے بڑی بحق میں ترقی آخر ہیں۔

پہلی بات ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور بیدام بخاری پھٹیا کی جودت ذہن کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سب سے آخریش "كتاب التوحيد" قاتم كى إساكو" كتاب التوحيد" بم كت إلى،

اور"كتاب الردعلى الجهمية" بمي كت إلى بعض نتول من"كتاب التوحيد والردعلي الجهمية "أوربيض ش"كتاب التوحيد والردعلي الجههية " (بغيرواؤك) لكعابواب\_

یبال سوال به پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کماب الایمان سے ہے، لہذا کماب الايمان من توحيد كامسئله بيان موناجا ي تحاليكن امام بخاري محطية ايمان ،طهارت،

صلوق، ج، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاشرت، اوراخلاق غرضیکه دین کے سارے احکام جونی کریم مؤشی ہے ثابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب

> ے آخرین" کتاب التوحین" کول لاے؟ اس ش کیارازے؟ عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات یہ ہے کہ اللہ جل شاند نے انبیاء کرام بہانا کے ذریعے جودین ہمیں

عطافر ما یا، وہ حضرت آ دم مليات سے حضرت محمد رسول الله سائن الله كے زمانے تك اور

آپ کے بعد سے لے کر تیا مت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اس میں سرِ موفر ق نيس آيا ، جوعقيده آدم ماين كاتها، واي نوح ماين كاتها، اورواي ابراجيم موى وعیسی میرانده اور جناب رسول ساختین کا تحا،اور وای عقیده قیامت تک ساری امت کارے گا، زمانہ بدل جائے ، انقلابات آتے رئیں،لیکن اس سے دین اوراس کے عقا تدمیں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سارے عقا تد در حقیقت اللہ تیارک وتعالیٰ کی نازل كرده دى يرجى بين البذاعروج موياز دال اگا زبانه مويا يجيلا زبانه، به عقيده مرحال میں برقر اور ہتاہ۔ اقبال مرحوم نے کہاتھا: يه نغمه فصل محل و لاله كا نهيس پابند ببار ہو کہ خزال لا الہ الا اللہ لینی کیے ہی حالات ہوں بہارآ جائے، یاخزاں،عروج آ جائے، یاز وال، وهوب آجائے، یا جماؤں، لا الله الله ش كوئى فرق نيس آئے گا۔ میں ایک مرتبہ اندلس کی حامع متحد قرطبہ میں گیا، یہ ونیا کی سب ہے بڑی مسقف مسجد تقی ،اب مسجد نبوی کی جوئی تعمیر ہوئی ہے، بیشایداس کے برابر ہوگئی ہو، یا اس سے کچھ بڑھ گئ ہو، درنداس نئ تغیرے پہلے آج بھی دنیامیں اس سے بڑی متقف معرضیں ہے، اماری بدا ممالیوں کی وجہے آج وہ عیمائیوں کے قبضہ میں ہے، اور نہ جانے کتنے کلیسااس میں ہے ہوئے ہیں۔ میں روتے ہوئے دل کے ساتھ اس معیریں حاضر ہوا بحراب کے پاس جا کرنماز پڑھنے کی تو نیق ہوئی میرے ساتھ ایک ساتھی تھے ،انہوں نے اذان کہی ،اورہم نے جماعت ہے نماز پڑھی، جب میں سجدہ يس كهدر باتفاد سُبْحَنَانَ رَبِّي الْأَعْلَى" تود ماغ مين بديات آر بي تي كدجس وقت بد معجد نماز يول سے تھي تھے بحرى ہواكر تى تقى ،اورلوگول كو پيشانى شكف كيلير مشكل سے جَد ملى تحى اس وقت بحى كهاجاتاتها" سُبْحَان رَبِّي الْأَعْلَى" اورآج جَبدين اور ميراايك سائقى يبال نمازير هدب إن ،اورجاري التي على الصّلوة" كي آوازير

ايك قدم بحى آ كُنيس برُ ها ال وقت بحى يهى كهاجار الب كه "شُبْعَانَ رَبِّيّ الْأَعْلَى" بيدور حقيقت اس بات كا اعلان ہے كەعروج ہويا زوال ہو، اورخواہ زيانہ انقلابات كا شکار ہوجائے بلیکن میرے رب کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ای طرح اس رب کے نازل کتے ہوئے دین کا بھی میں حال ہے کہ اس میں جوعقا کد بیان کئے گئے و وروز قیامت تک کے لئے ہیں،ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں آئے گا۔

# فلسفول کی آنکھ مجو بی

یہ ہے اس دین کاحال جووتی پر بنی ہے،ایک دومری چیز ہے جسے فلسفہ کہا جا تاہے، فلفہ خاص عثل کی بنیاد پر زندگی اور کا کنات کے حقائق کا پیۃ نگانے کی کوشش كرتاب، اس ميں وى كى رہنمائى شامل نہيں ہوتى ،ارسطواورافلاطون سے لے كرآج تک ہرودر میں اس فلنفے کا میرحال رہاہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، ایک فلف کہتاہے کہ انسان ہولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتاہے کہ انسان اجزاء لا يتجزئ سے مركب ب،كى وقت كما جار ہاتھا كرزين چينى ب،آئے

والول نے کہدویا کہ زین گول ہے،ایک وقت کہا عمیاتھا کہ زمین ساکن ہے،اور سورج اس کے گردحرکت کردہاہ،اب یہ کہاجاتاہ کہ نہیں،زین سورج کے

گردگردش کرتی ہے،غرضیکہ فلنے میں روز بروز تبدیلیاں آرہی ہیں،کل جس فلنے کو

حقیقت مان لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا مذاق اُڑتے ہیں۔

روثن خيالى

فلقے کی بنیاد چرنکہ خالص عقل پر ہوتی ہے، اس میں وی کی رہنما کی شال ہوتی اور عقل بڑی مسکر چرہے ، بیعشل می کا تکبر ہے جس نے شیطان کو تعدہ کر ہے روک و یا تھا، ای کئے اقبال نے کہا ہے کہ:

> روز ازل یہ مجھ سے کہا جبریّل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل مذکر قبول

بوسل کا عظام ہو، وہ وی شد کر بول

اس کے وہ علی جو دی کی رہنمائی ہے آزادہ، وہ انسان کو تھمنڈ میں جلا

دیتی ہے اورانسان کے بھے لگتا ہے کہ بیرے برابرکوئی سوچے والائیس، میں دی تھے

رہا ہوں، دوسرے ظاظم کیر ہے ہیں، فلنے کی تاریخ اٹھا کردکھے لیں، اس میں ایک

ایک بڑا تھمنڈ والا اور ایک ہے ایک بڑا استکیرآ ہے کو لے گا جس نے اپنے زبانے

جو فلنے بیش کردیا اس کے بارے میں وہ بھی کہتا ہے کہ "ہم چو بادیگر سے نیسے نا" (،

جیسا اور کوئیس)

چیند ظلفے کی بنیاد تکبر پرہتے و جب کی فلفے کا کی زبانے بھی جہاں ہوتا ارکاؤ اکا فکا رہا ہوتا ہے، اس کا طولی بول رہا ہوتا ہے، اورلوگوں کے دماغ پر اس کا جیفا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ ہے تھتے ہیں کہ یہ بڑی چک دمک والی چیز ہے۔، وقت اگر دین کی کوئی بات اس فلفے سے ظراحات تو آیک طبقہ وجود شمآ تا ہے، اور طبقہ مسلمانوں کے اعد رق سے وجود شمآ تا ہے، جو ریکتا ہے کہ دین کوکی طرح تو موڈکر اس سے نظر سے کے مطابق بنا لوہ ان کی لوگوں کو کہا جاتا ہے" دوثن خیال" اہے اس طرزعمل کوروش خیالی تے بیر کرتے ہیں۔

یاوگری سے مجھے ہیں کہ بھائی! آن تو نیا فلسفہ آگیا، اس نے پرانے نظریات کے تاریک جیار میں اور آج کی اس کے علام کے تاریک جیار کے بھی جو بہتا اور کم حیال اور وجعت پندی ہے، تھا کہ فلسل کے انگری کی طرف وجوت دیتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے دین کواس سے فلسفے کے مطابق و حال اور تا کہ جب تم دنیا کے سامنے جا تو کوئی تمہیں تاریک خیال ہونے کا طعند دے۔

تاریک خیال ہونے کا طعند ددے۔

# روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے

یہ طبقہ سلما اُوں کے ہرودرش پیدا ہوا ہوئی زباند اس نے خال ٹیل، جب
اہام بخاری کھٹٹ تھر نیف لائے تو اس وقت بھی ایے بہت ہے دو اُن خیال فرقے
موجود سے معتزلہ سنے، جہیہ سنے، کرامیہ سنے اور نہ جانے کتے فرقے سنے، اس
زبانے میں یونان کا فلفہ پوری وزیار پھیا ایوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکرلوگوں
کے دلوں میں بیشا ہوا تھا، انہوں نے یہ چاہا کر ہم وین کی ہربات کو بیٹائی فلفے میں
وُھال کرلوگوں کے سامنے بیش کریں، انہذا انہیں دین کی جوبات بھی بیٹائی فلفے کے
فلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیس کرنا شروع کردسے، انمی میں سے ایک بات یہ کی
میں سے ایک بات ہوت کے در آن جیرائو کہنا ہے کہ آیا سے کے دو تمہارے ایک

جىم ادر جو ہر ہوا كرتا ہے عمل تولئے كى چيزنبيں ، كونكه اس كا كوئى جىم نبيں ہوتا ، اب بير روشن خیال لوگ ان نصوص میں تاویل کیا کرتے تھے، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا ب، اور كتيم من كر آن مجيد من المال توليح كاجوتذ كره آياب، بيجازب، حقيقت

نہیں،اور مرادیہ ہے کہ حقیقت میں اٹلال نہیں تولے جائیں گئے،اٹلال کے صحفے تولے جا کیں گے باانسانوں کوتولا جاڑگا، پاتولناہی بذات خودمجاز ہے،اور مطلب بید

ہے کہ انتمال کا جائز ولے کران کی قدرو قیت متعین کر کے فیصلے کئے جائمیں گئے۔ ا م بخاری بیشی نے ان کے خلاف اپنی سی بخاری میں کتاب التو حید قائم کی ہے،اور اس میں بید درس وے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب

الا بمان سے لے كرآ خرتك رسول الله مان الله علي على احاديث كي شكل ميس آب تك پہنچا دیا، اس کومضبوطی ہے تھام لینا، بعد میں بڑے روثن خیال آئیں گئے، جو تہمیں

خبر دار!ان کی طرف مت جانا

دین کےاندر تبدیلیاں کرنے کامشورہ دیں گے۔ اب ذراد کیھئے!وہی معتزلہ اور جہیہ جو بونانی فلنفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روشٰ خیال سمجھے جاتے تھے الیکن ایک وقت آیا کہ بونانی فلفہ دھڑام سے زمین پر گریزااوراس کے تمام نظریات باطل ادر مفتکہ خیز قرار دیے گئے ،اگراس وقت ال ردش خیالوں کی بات مان کی جاتی اور دین کواسی کےمطابق ڈھال دیاجا تاتونلسفہ

بونان کے ساتھ العباذ بااللہ اسلام بھی گر چکا ہوتا۔

نيوثن كانظر بياورسرسيداحدخان

آخری زیانے میں جب مغر لی اللہ نے آیا تو مغر لی قلنے کے ایک ماہراسحات نیژن نے پہ نظریہ بیش کیا کہ ساری کا مُنات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام معر مکن میں مکن میں مثال آئی علیہ میں مطالع معلول (Effect) سے الاساف

میں جو گری ہوئی ہے۔ مثل آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، الن ووثو ل کوچدائیس کیا جاسک ، البذاکی ایسی آگ کا تصور مکن ٹیس جوجل نے ٹیس ، ای طرح و ثیا

کاسارانظام ملت اورمطلول کے نظریے پر منی ہے۔ جب یہ نظریہ آیا توہارے دہی روٹن خیال لوگ پیدا ہو گئے ،اب قر آن کہتا

جب بیر طرید یا موادات دون روین چیل و ت پیدادو سے ۱۰۰۰ بران جها بر جب ابراتیم میری کوآگ می دالا کیا، توآگ کوخشرا کرد یا گیا تھا، دوژن خیال لوگول نے کہا کہ اگر یہ بات مغربی فلنے والے اور نیژن کے حالی لوگول سے کہو گ

لوگوں نے کہا کہ اگریہ بات مغرلی فلنے والے اور نیوٹن کے حالی لوگوں ہے کہو گے تو ذرا شربا دکھے، اسلنے قرآن مجید کی آیت میں کوئی تاویل کرد کہ آگ کی تیش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

یں ہوں کا دوراور مصیوہ اور سریدا جمہ خان صاحب پرجی نیژن کا نظر پر چھایا ہوا تھا، ای بناہ پر انہوں نے '' نیچ'' کا نور دلیڈر کیا ، چیا نید انہوں نے اپنی آنسیر میں کاصا کہ قر آن مجید میں معرت

'' عجر'' کا لار و بلند کیا ، چنانچ انہوں نے اپنی اسپریش العما کہ فر آن مجدد میں مقطرت موٹی طیعہ کے بارے میں جرآیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا: ا دند ، '' ، " یہ میر' الذا الٹیمیٹر مثر آزادہ کھری نہ نہ اور کا آئی تھا تھے تھے تھے تھا۔ قباط

إخْدِ بْ تِعْصَاكَ الْمُعَمِّرُ \* فَانْفَجَرَتْ مِنْهَ اثْنَتَاعَلْمَ مَعْمَدُ فَعَيْمًا \* (مورة الغره باستدس ۲۰) (لیخ ایناعصا پھر پر باردو ، کی ال سے بارد چشے پھوٹ پڑے)

یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آ دی الرقی مارے، اوراس سے بارہ ویشمے میحوث

پڑیں، البندا انہوں نے اس آیت میں تا ویل کی اور کہا کہ 'فیانی ہے یہ بعضائک المحیقیٰ ہے ۔

ہائے گاتو آگے بارہ جشے نظر آئی میک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جائے گاتو آگے ہارہ جشے نظر آئی کی کہ بہاڑ پر چڑھ مطلب ہے ''اس ہے'' یہ لفظ ساف بتلاتا ہے کہ بیتا ویل بالکل غاظ ہے، لیکن مرسید اجمان ساحب کو چڑک شفاظ اور اس کے ساق وساق کا فاظ کے بغیر یہ فریض آغیام دیا، ای طرح قرآن الفاظ اور اس کے ساق وساق کا فاظ کے بغیر یہ فریض آغیام دیا، ای طرح قرآن الفاظ اور اس کے ساق وساق کا فاظ کے بغیر یہ فریض آغیام دیا، ای طرح قرآن جید میں کہتے ہیں کہ بیسب بجائے دواس کے انعال میں کہتے ہیں کہ بیسب بجائے وہ بالوں کو مجھائے والی ہتی ہیں، ورد یہ ایک فاص دیا پر چھایا بواق میں اور کا کھائے دائی ہا تھی ہیں، ورد یہ ایک فاص دیا پر چھایا بواق میں موقوں ہو کر روثن خیال کا تقاضہ یہ مجھا گیا کہ قرآن کی نظریہ نصوص میں تا ویل کر کے انہیں نیون کے نظریہ سے مطابق باکر کے اس کے کہ خوش کا تقاضہ یہ سمجھا گیا کہ قرآن کی نظریہ نصوص میں تا ویل کر کے انہیں نواز کے نظریہ کے مطابق بنا والے کے ۔

دین هائق تبدیل نہیں ہوتے

ایمی سوسال مجی نیس گزرے نے کہ آئن طائن کا نظریہ وجود ش آگیا، اس شل بید کہا گیا کہ کا تات شم علت و معلول کا کوئی وجود نیس، بلکہ یہ جو پچھ، بحد ہا ہے، وہ " نظریہ اصافت" کی وجہ ہے ہے، اورا تمیس جو پچھ ہے وہ پالگل ایک دوسرے ہے غیر مربوط ہے، اگر آگ جلائی ہے تو اس کا بیہ مطلب نیس کہ آگ اور جلانے ش علت (Couse) اور معلول (Effect) کی انسبت ہے، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں بیں جو ایک سائنے پھیدا ہوئی ہیں، ای نظریدی جیا و پرآج کل جدید تم اس بموری ہیں، اس نظریہ نے آگر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئی کی طرح آ اُراہ یا، اس وقت کے روثن منطوب نے آگر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئی کی طرح آ اُراہ یا، اس وقت کے روثن منطوب نے بیٹن کے نظریہ کے بیٹ میٹیٹ اس اُنظریوں کی جی بیٹی میٹیٹ اس آخری باب میں دن رات نظریوں کی جید بیٹیٹ اس آخری باب میں بیتانا چاہیے تیر کی کی آگئے چھول موروی ہے، امام بخاری بیٹٹ اس آخری باب میں بیتانا چاہیے تیل کد دین وقت ہے جورسول سوٹ نظیم نے بتایا ،وی حق ہے اور قیامت تک حق ہے، نظریات اور قیامت تک حق ہے میں ، اس سے دین کے حقائن پر کوئی فرق تی میں ، اس سے دین کے حقائن پر کوئی فرق واقع نیس موتانے

یمنانی نظیفے سے متاثرہ و نے کا دجہ سے دون اعمال کا انکار کیا گیا تھا، ایکن آج حرارت ، برددت اور آواز سمیت ہرچیز تل رہ ہے، امام بخار کی پیٹیلئے نے اس زیانے میں اس نظیفے کی تروید کی۔ چاچی آپ نے ترجمۃ الباب میں آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد فرمایا نوآئی آخما اُل دینی آدکھ و گؤؤ گھھٹے پیوڈ ڈی (دیٹک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جاکمی گے )

## کون ساعمل کام آئے گا؟

یہ اس باب کے لانے کا پہلا مقصد تماجی کا تعلق عقید ہے ہے۔ دو برا مقصد مگل ہے متعلق ہے، اس میں بیہ بتایا کہ شیک ہے تم نے سب پھی پڑھایا، رسول اللہ مائی چیم کی تعلیمات ہے ہائم ہوگے دیکس پادر کھور کر تھن پڑھ لیما کام ٹیم آئے گا، مکلہ وہ محمل کام آئے گاجس کا میران عمل میں بچھ وزن ہو، اور اناال میں وزن اطلام سے پیدا ہوتا ہے جس کی طرف میں نے اپنی کتا ہے کی بکی حدیث میں ارشاد کیا تھا۔ مدین کر جسال مجمود میں میں مصرف کے ایک انداز کا کہ کا کہا

الشتبارک و تعالی نے بمیں البادین دیا ہے کری سے کے کرشام کے کوئی مگل البیائیں ہے جس کو ہم اطلاص کے ذریعے عمادت ندینا کمیں ، کھانا ، پینا بهونا ، طازمت کرنا جمارت کرنا ، تھروالوں سے ملانا اور دوستوں سے طانات و خیرو... یہ سب

کرنا بھیارت کرنا گھروالوں سے ملنا اور دوستوں سے ملاقات وغیرہ... بیرسب چیزیں ایسی بین کراگران میں نیت بھی ہوجائے توسب عبادت لکھی جاتی ہیں میرے شخ حضرت عارفی قدس الشعر و فرما یا کرتے سے کھٹے کوجب الفواؤیک مرتبہ بینیت

ں سفرت عادی اور انداز آج پورے دن میں جو کمل کرون گا ، و دآپ کوراضی کرنے کے لئے کروں گا۔ کروں گا۔

اور بیر شرق مئلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک اس کے معارض ( نالف ) نیت نہ آجائے، وہ کمکی نیت قائم رائی ہے، البذا جب شن کوئیت کرلی تو انشاء اللہ وہ نیت شام تک کے انوال کیلئے کافی رہے گی، بشر طیکیا اس کے

كرلى توافشاه الله وه نيت شام تك ك اعمال كيك كافى رب كى، بشرطيكه اس ك خلاف كوكى نيت ند پائى جائ ، بال بهرموقع پر اگرفيت كا استحضار كرايا جائة تو زياده بهترب-

اخلاص کی اجمیت و یسے تو زندگی کے سارے تی شعبول بیس ہے جمیکن دین کے کام کرنے والوں کے لئے اس کی اجمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آدئی وین کی خدمت کے لئے یا جاتی گا کاموں کے لئے لگتا ہے، تو اکثر دیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے ول میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں متبولیت کس طرح حاصل ہوگی،اورلوگ مس طرح میرے معتقد بنیں مے،إدھر بہ خیال پیدا ہوا، أدهم عمل كا تواب اكارت كياءاس لئ كهاجار باب كر تلوق كوراضى كرنے كى كوئى فكرند کر و، اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخاری ﷺ نے ترجمۃ الباب کے اندراعمال کے ساتھ اقوال کا ذکر بھی فرما یا ،جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اعمال ہی کاوزن نہیں ہوگا ، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے ،اسکے ذریعے طلبہ کوسبق ویدیا کہ

اے طالب علموااب تک تم کان استعال کردہے تھے مبتق میں استاذ کی تقریر س

رہے ہتھے کیکن جب فارغ ہوکر باہرنگلو گے تو زبان کا استعال شروع ہوگا ، اور تہمیں پر هاياى اى كئے كيا ہے كه تم دين كا پيفام دومروں تك پينچاؤ، يادر كھنا! جب

باہر جاکر زبان استعال کرنے لگوتوبیر و چنا کہ منہ سے جوبات بھی نظے گی وہ تولی جائے گی ، کہیں ایسانہ ہو کہتم اپنی زبان کو بے لگام چیوڑ کرجو چاہو کہتے پھرو۔ تمہاراایک ایک لفظ عُلا ہوا ہونا چاہے،اورا گر گفتگوا یے مخص کے بارے

میں ہور ہی ہے جوتمہارے مخالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دی ہے تواس كےسات خون حلال نہ مجمنا ، اوراس غیبت پر نداتر آنا۔ یا در کھو!

وَلاَيَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلَّاتَعْدِلُوْا <sup>ا</sup> (سورة المائدة ، آيت نمبر ٨) (تمهین کسی قوم کی دشمنی اس بات پرندا کسائے کہتم عدل ندکرو) لہُذاہر بات تول کر کروہ جاہے ابطال باطل ہی متھود کیول نہ ہو، ایک بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کر وہ میرے والد ماجد پینٹے کا ایک جملہ ہے، ول چاہتا ہے کہ ہوشش اے اپنے لوح ول پرٹش کر کے فرمایا:

'' جب کوئی بات زبان سے نگالویا آلم سے کھوٹو یہ موج لوکدا اس بات کوکسی عدالت شن ثابت کرنا ہوگا بخواہ وہ دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں''

تشريح كلمات

ویک ترجمۃ الباب کی آیت کریمہ میں ' قیشط ''کا لفظ آیا ہے، اس کے امام بڑاری کھٹٹ نے اپنی عادت کے مطابق اس کی لغوی تقریق کی ہے کہ ' قیشط '' اور ''قیشط اُس'' دونوں کے محن' عدل' کے ہیں ، یہ بی بتادیا کہ قیشط اُس کا لفظ عربی میں دوی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ ' قیشط '' مصدر ہے' کم قیسط ''کا (ازباب افعال) مجرد میں قیسط نقیسط (باب ضرب) ے من ظام کرنے کہ آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے منی انساف کرنے کے آتے ہیں، بچر دکام ما قال کھا نسط "ظالم کے منی ہیں ہے، جبد باب افعال سے اسم فائل ''فیقیسٹل'' عادل کے منی ہیں ہے۔

محبوب کلمے

اس کے بعد امام بخاری پیشنے نے حضرت الوہریرہ ڈٹٹٹ کی روایت سے جناب رسول اللہ مرکز الیکم کا میار شاد قتل کیا ہے:

عَلَى اللِّسَانِ" ' کے اندریہ تلایا کہ ان گلات کا پڑھنا کچھ دخوارٹیس، عربی کے بعض کلمات اپنے بین کہ بچکی کوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، لیکن پہنگلات اپنے بین کہ بچکی ہے بچھن کھی انیس آ سائی ہے پڑھ سکتا ہے۔ اس كے ساتھ فرما ياكة " فَقِيمُ لَمَّنَان فِي الْمِينُوَّان " (ميزان عمل ميس بهت جماری میں ) لیعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے،ای جملے میں امام بخاری مین نے اس

بات پراستدلال کیا ہے کہ اٹھال اور اتوال دونوں تولے جا تھیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہاکا ہوناتو لئے سےمعلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتنی فضیلت کیوں ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پية تود ہاں (ليحن جنت ميں ) جا كر چلے گا ،اللہ تعالیٰ ہم سب كواييے فضل وكرم

سے جنت میں پہنیادے،آمین حضرت علامدانورشاہ تشمیری میشید فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ مسلمانو ں کو جنت میں عظیم نعتوں سے سرفراز فرمائیں گے ہیکن میری

نظريس الله تعالى كے ديدار كے بعدسب سے لذيذبات بيهوگى كه الله تبارك وتعالى وہاں ہم برحقا کق اشیاء منتشف فرما نمیں گے، جن باتوں کا یہاں ہمیں پیے نہیں چلتا ،ان

کی حقیقت د ہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یبال پر ہماری ناقص عقل میں جواس ك حقيقت آتى ہے، وہ ميہ كـ ' نُنْجُمّانَ الله '' كِمعنى بين كدالله تعالى كى ذات ب عيب هي، ادر "ويحقيد بن كاصطلب سي ب كدالله تعالى ك اندرتمام كمالات جمع ہیں،ادردہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے پاک ہو،ادراس میں سارے کمالات جمع ہوں ،تووہ ذات یقیناسب سے زیادہ محبت کے لاکت ہوتی ب- ہمارے شیخ حضرت عار فی قدس التدسر ہ فرما یا کرتے ہے کہ اگر پیکل سمجھ کر پڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس دن يه محبت حاصل موكن ، انشاء الله دين يرشل كرنا آسان موجائ كا، اور 'سُبْحَانَ الله

الْعَظِيْهِ "كاندر بارى تعانى كاعظمت اورجلال كاذكر به اورجب كى ذات كى عظمت اورجلال كاذكر به اورجب كى ذات كى عظمت اورجلال كاذكر ياجا بيات تواس كاخوف ول مي آتا ہے۔

مساروبه ماه دریاب و ماه رک دری منزل خثیت طالب علم کی آخری منزل

" مُنْتِحَانَ اللّهِ وَيَحَمُّدِهِ " سے اللّه اللّه الله كام مبت پيدا مولَ ، اور مُنْتِحَانَ

الله الفطليمية ''ےاللہ حل طالہ رعب بيدا ہوا۔ جب دونوں چيز ہي طادی جا مي تواس ہے خثیت پيدا ہوتی ہے، خثیت اس ذرکانام ہے جو کسی کی مجت کی دجہ ہے

پیدا ہو، جیسے باپ کا ڈر، اس کی محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھ انہیں ہم سر سروالہ ماہ حضریہ مفتی محرشفیع صاحبہ قدیم رائڈ میں ڈنے

بھے یا ڈئیس کہ میرے والد ہاجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدی اللہ سرؤ نے کھین میں جھے ایک طرافح کے علاوہ کھی ہارا ہو ایکن صال بیرتھا کہ جب کمجی ان کے

میں اس میں ا اس کی ارکار فرق میں اس اس میں اس

ان کی بارکا خوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی محبت اور عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ہماراکوئی عمل ان کی مرضی کے خلاف ہوجائے۔ای سدہ دچھ یا'' یہ

کانام' حشیت'' ہے۔ چرفیض بھی ان کلمات کو پڑھے گا ،اس کے دل میں انشاء اللہ بالڈ تبارک '' کہ سرید بنا کی کہتے ہیں ہے۔'' کے اس کے انکا کہ تاہد ہیں انسانیارک

وتعالی کی خشیت پیدا ہوگی ،اورخشیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّمَا يَخْفَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ • (سورة فاطر, ابت نصر ۲۸) علاءى مِين جواللهُ كَ شيت ول شن ركعة مِين خثيت الله رانثان علم دال آیت یخشی الله در قرآن بخوال

اس حدیث کو یہاں آخری ذکر کرکے امام بخاری مینیدے یہ سبق بھی

ویدیا کداے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پروالی جاتورہے ہو، خثیت الٰی کو

بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب اور حدیث ہے حاصل ہونے دالے تمام اسباق برعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_ آمین\_

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ





يشسير الأوالترخلني الترجيسير

## عبادت ميں اعتدال

اَكْتِهُدُيلُورَتِ الْعَالَمِينَ، والصَّلُوةُ والسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَ اللهِ وَأَصْحَالِهِ أَجْمَعِيْنَ، اَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِشَهَّةَ رَحِي اللهُ عَمُهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَى عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاقً، قَالَ مَنْ هٰذِهِ: قَالَتُ هٰذِهِ فَلَانَهُ تَنْ كُومِنَ صَلَّا عِلَهَا قَالَ مَهُ عَلَيْهُ كُمْرِيَّا أَيْلِيْنِ اللهِ فَقَالَ وَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَتَى مَتَلُوا، وَكَانَ اَحَبُّ الرَّيْنِ اللهِ هَا وَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ممهي

یز رگان محترم در برا در ان کرندگری محمو ب سایک باب کا بیان جل رہا تھا، جس میں علامہ نو دی جھیئے دو اصاد ہے ان سے تھے، جس میں بید بتا یا گھیا ہے کہ فلاس فلاس کل بھی میک کا موں میں داخل ہے، اور شیکی صرف چند تخصوص کا موں کے اعرر مخصر نیس، بلکساس کے ب خار شیعے ہیں، ب خار طریقے ہیں، البتہ ہروقت کا تقاضہ الگ ہے، ہروقت کا نقاضہ جدا ہے، اگر انسان وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تو اس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے

ے کام لے۔ اس باب میں کئی احادیث لائے ہیں، پیسب احادیث ہمارے لئے بڑی سبق آموز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پر کمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین وہ کام کر دوجوطافت کے مطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جوائی ش نے آپ کے سامنے پڑی،
اس میں حضرت عاکشہ صدیقہ فیافی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے پڑی،
اس میں حضرت عاکشہ صدیقہ فیافی فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں بھی موئی تھی،
گھر کے اندر تھر نیف لائے ، اور مجھے پو تھا کہ یہ فاتون کون ہیں؟ میں نے موش کیا
کہ یارسول اللہ ایوفال فاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور یدو فاتون ہیں جن کی نماز
مہت شہرت ہے کہ یہ فاتون ہیں، جب کہ یہ فاتون نماز مہت پڑھی ہیں، جب
مہت شہرت ہے کہ یہ فاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور یدو فاتون ہیں جن کی نماز
مہتر مشہور ہے، بینی فوگوں میں میں شہرت ہے کہ یہ فاتون نماز مہت پڑھی ہیں، جب
مہتر مشہور ہے، بینا تو آپ نے فرمایا :

مّه ، عَلَيْ كُمْرِيمَا تُطِيْقُونَ فرما يا كرچيوژونجي، دوكام كروجوتبارى طاقت كےمطابق بور چونكـ بيغاتون بهت نمازیں پڑھتی تھیں، یہاں تک کہلوگوں میں بیشمرت ہوگئی کہ بیا تنی نمازیں پڑھتی ہیں، اور سے شام تک نماز برسے اس کی رہتی ہیں، سر کار دوعالم من اللہ سے زیادہ انسان کے مزاج و نداق ہے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کوانداز و ہوگیا کہ بیافاتون نماز کی فضیلت من کر جوش میں آگئ ہیں، اور کمی کمی نمازیں شروع کردی ہیں، اور جب تک پیروش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جائیں گی میکن ایسے آ دی کے اندرجتنی تیزی ہے کام کرنے کا جوش پیداہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کوچھوڑنے کا جوش اس سے زیادہ تیزی ہے آتا ہے، وہ کا م کرتے کرتے اچا تک دل اُ کما جاتا ہے، وواس کام کوچھوڑ ویتا ہے، اور جب چھوڑ ویا توالیا چھوڑا کہ پلٹ کراس کی طرف نہیں و یکھا،اس کئے فرما یا کہ اتناکا م کرو، جتناکا م کرنے کی طانت ہو۔ شهرت کی غرض سے عبادت بے کارہے يهال جوبات قابل نظر ہے، وہ پر كه حضرت عائشہ صديقة الحافات حضورا قدس خاتون کی نماز کی شمرت بہت ہے۔آخصرت سفینتی لیے نے اس پر خاص طور پر ارشاد فرمایا۔اس ہےاشارہ ای طرف فرمادیا کہ انسان کا اتنازیادہ مگل کرناجس ہے لوگوں

میں شہرت ہو جائے کہ میخف فلال عمل بہت کرتا ہے۔اب اگر وہ خف شہرت ہی کی ، غرض ہے وہ کمل کرر ہاہے، تب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک دمڑی قیت نہیں،مثلاً کوئی شخص اس لئے وہ ممل کررہاہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ میں بڑاعبادت گزار ہوں، میں بڑا مقدس اور پر ہیز گار ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، اگر

ال نیت ہے دومکل کر دہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیت نمیس، اس کا ایک حید فائد ڈئیس ۔

اخلاص رخصت ہو گیا

ورحقیقت اس رائے سے شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کدفلاں بزرگ آئی نمازیں پڑھا کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ بیک عمل کیا

تھے بیچے ہیں کہ طال پر درات ای نمازی پڑھا کرتے تھے ، طلاس بر دک پر پیکے شل کیا کرتے تھے، اب بیرین کر دل میں بیرشوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم مجی بید نیک مگل شروع کردی قدمان میں اور میں مشکل کردیں ایک کا کہ ہم مجمع کے سوائد کے انتہا

کردی او ہمارے بارے بی مجئی کمینے والے کہا کریں گے کہ دو صاحب ایسے تھے جو اس طرح مگل کیا کرتے تھے۔ جب ذہن میں پیقور آگیا کہ کینے والے کہا کریں

الی مرک مل میں مصلے کے بیندوری میں میں میں اور اس کے استوادا میں استعوادا میں استعوادا میں استعمال کے اور ایک کرنے کے لئے ہوگیا، وو توشرت عامل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤسن کا میر کامٹریس کردہ شربت کی خاطر کوئی مل کرے۔

> دورکعت نفل ہزاررکعت سے بہتر ہیں رگر ترین سے نفل مدھ لکہ زالعہ

اگرآ دی دورکعت نمل پڑھے، لیکن خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس کا جو دزن ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اتنازیادہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں بڑار درکعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے بیش ہے، بات تکھی

مقالج میں بزار رامعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے میں یہ بات کھی جائے کہ میرشن بزار رامعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکر اوکر یں تو یہ بات کہیں کہ چنس بزار رامعت پڑھا کرتا تھا، اس بزار رامعت کی اللہ تعالیٰ کے ہال کوئی قیت جیس۔ پندیدهٔ ل میں مداومت والاعل ہے

دوسری بات سر ب کرآپ نے جوٹ میں آگر کیا کی طرح تو کردیا، لیکن شور م کرنے کے بعد تیجہ بید کلا کہ ایسا آ دی جو جوش اور میذبات میں آگر کا م شروع کرتا ہے، دو، بہت جلداس کا م کوچھوڑ کا ویتا ہے، آج آئے بڑا در کعت پڑھے کی، اور کل کو خائب ہو گئے۔ ایسے گنٹے دار گل سے کوئی فائد و ٹیس موتا۔ ایک صدیث شریف

ين حضورا قدى ما الماييم في مايا:

خَيْرُ الْعَمَّلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ

(ترمذی شریف، کتاب الادب، باب پرقم العدیث ۲۸۵۷) دوه سرچم ماکی اتسان در این کی کریمها سرمه میکم تصدفی است

بہترین مگل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ مگل تھوڑا سا ہو۔ تھوڑا مگل کرے، بیکن پابندی کے ساتھ کرے، وہ مگل الشاتعالی کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ فاکدہ مندہ، چہانچہ یہاں جوصد بیشا کی ہے، اس میں آپنے بی کی فرمایا

ود من مد عب چه چهان بولديدان جهان من به چهار در مناجه ها تيان من به منافره مناجه ها تيان و مناجه ها تيان و مناجه الم

کوئی ، سبب سیسی دینیو ماند اور مین سیب سیسید کدوین کے انتمال میں سب سے زیادہ پندیدہ حضورا قدس می نظیمیز کروہ مگل مانجمل بران الدار میں اس سے کہ سرمان مردم کا تصوفی اساسی

تقاجس پرانسان مداومت کرے ،اور پابندی کرے، چاہے وہ کل تھوڑا ساہو۔ کس کا کھل ٹریا دہ اچھاہے؟

٥٠ س و يا د ١٥ پيما ہے : حغرت على تاثيثة فرمات بين كد: تار انج سورو مات سات

قَلِيْلٌ لَكُوْمُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَيْبِيْرِ مَعْلُولٍ (در نهج البلاخة جَوْء المروس ( ۱۲۹ مروس)

تمور أعمل ہو، ليكن اس كو پابندى كرد، الله تعالى كے بال اس عمل سے اجرو

74.

ٹواب کی زیادہ امید ہے، بنبت اس عمل کے کہ جوگٹڑے دار ہو کہ مجھ کیا۔ اور مجھ چھوڑاء اس لئے نوافل اور ذکر واڈ کا اس کے معمولات بمیشہ اسٹے مقر وکرنے چاہیں جس کوانسان آسائی ہے نجا سکے نہادہ مقر رند کرے تر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے

. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِ قَلِيمِبُلُوّ كُمْ ٱلْكُمْ أَحْسَنُ عَمِّلًا (سر، فلملك: ابناسه ٢)

رسورہ مسیق بین میں اور استعمال کے بیدا کی تاریخ میں آنہا کمیں کرتم میں کے بیدا کی تاریخ میں انہا کمیں کرتم میں کے کسی کا گل زیادہ انچھا ہے،الشرقعائی نے بیٹیس فربایا کہ کس کا گل زیادہ ہے؟ بلکہ نے رہے کہ مربکا میں میں میں میں انہ میں کی روز میں میں میں کیا

ے من کا کن زیادہ اچھاہے، اندانعائی سے میدیم کرمایا کہ من کا کن زیادہ ہے؟ بلنہ میرفر مایا کر کس کا عمل اچھاہے۔ لبندا عمل چاہے تھوڑا ہو، لیکن اچھا ہو، لبندا زیادہ عمل کرنے کی فکر شرکہ و حضورا قدس کا بھیلیم کی کہ تغلیم ہے۔

کسی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے

فرمايا

ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طُل کرنے میں کسی رہنما کی رہنمائی حاصل کروء کیونکسروہ جانتا ہے کہ تہمارے لئے کُٹٹا کُل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف ہے تجویز کرو گے تو تو کھاؤگے ، مثلاً جوثی میں بہت زیادہ کُل مقر رکرلیا ایکن چندروز کے بعد چھوڑ ویا۔ اور اگر کسی رہنمائی رہنمائی میں کرو گئو اس پر مداوست گلی ہوگی، پا بندی بھی ہوگی، اوراس میں برکت بھی ہوگی افشا داللہ قائل اسٹے فضل و کرم ہے اپنی رہت ہے بھر سب کواس پر گل کرنے کی توثیق عطافر ہائے۔ آئین

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ فَنَ





## ينسبه اللاالترخمان الترجيسير

## نيكيول والےاعمال

عن جابِ رَخِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : آزادَ بَدُوْ سَلِمَةٌ أَنَ يُلَتَقِلُوا قُرْبُ الْمُسْجِرِهِ فَبَلَغَ فِلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُمْ : إِلَّهُ قَنَ بَلَكَعْ مَ اللَّمُ مُرِينُ وَنَ آنَ تَنْقَقِلُوا فُرْبَ الْمُسْجِرِهِ فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ارْحَنَّا فِلِكَ فَقَالَ: يَتَىْ سَلِمَةَ فِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَالُ كُمْ رِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَالُ كُمْ رياض الطلحين، بالله عن المعرف العرب (مالمسلمان 171) (رياض الطلحين، عالم السلمون العربة المحاللة بالماصلة المحاللة المحاللة المحاللة (مالماصلة المحاللة المحاللة (المعالم المحالة المحالمة (المعالم المالية المحالمة (عالم العديد 171)

تم اپنے گھر ہی میں رہو

معنرت جابر فالتؤدوات كرتے ایس كه فی كريم التي لين كے عبد مبارك بن ایک فائدان قداء بود ابنوسله ، كها تا قدان كريم مراز يون كافى فاسط پر سقه، جس كى وجه سے مبد فرى تك آنے جانے بنى كانى عنت اور مشقت ہوتى تى، اس لئے تا يادہ فاصلہ ملے كرنا پڑتا تھا۔ آخسنرت مائيلي المح جيا اطلاع كى كہ ينوسلم كواك به چاہ رہے ایس كدوہ اس جگہ جھودتر كرمجد نبوى كے ترب مثل ہوجا كيں، آخسنرت سن پیچینی نے ان کو بلایا ادران سے بوچھا کہ تھے بید جلا ہے کہ آپ لوگ دہاں سے مختل ہوگر میاں کے منطق ہوگی کے اور سول منطق ہوگی کے اور سول اللہ اتارا ادارہ میکی ہے کہ جم مجھ کے قریب آ جا کی، اور قرب کی وجہ سے آئے میں مارا ادارہ میکی ہے کہ جم سے نے قریب آ جا کی، اور قرب کی وجہ سے آئے میں آسانی ہوجائے ،آپ نے قربایا :

َ ؠؘٮؙؙۅٛڛڸؠؘة،دِيَارَكُمۡ تُكۡتَبۡٱثَارُكُمۡ

اے بوسل بھی اپنے ہی گھروں میں رہو، جہاں تم اس وقت رہتے ہو، اس لئے کہ جرائے گھروں ہے گوراں گئے جرائے گھروں ہے گل کرآتے ہو، تہارا ایک ایک قدم دہاں کھا جارہا ہے، ان کی تعمیری طرف آرہے ہیں، گھر بربر قدم پر کہا کہ سال کے گئے کہ کئی جارئی ہے اور ہر بر قدم پر کم گاہ معاف ہو رہے ہیں، ہر بر وقدم پر درجاتے بلند ہورہ ہیں، اس لئے مجرے گھروں کے دور ہونے کھراؤٹیس، بلک ایکن بھر بردوں ہے ، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے۔ اس جو مشتق ہورہ ہی ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے، اس جو مشتق ہورہ ہی ہے، اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں ہے۔ اس کے کمین ذیادہ اجر دورہ ہیں۔ ادرہ ہاں ہے گھراؤٹیس کے کمین دورہ ہیں۔ دورہ ہاں ہے کہا دارہ دختم کر دیا، ادراج کھروں میں میں رہے، ادردہ ہاں ہے۔ ادراج کھروں میں میں درہے، دورہ ہاں ہے۔

آج کے دور میں مجد کی قربت بہتر ہے

آتے جاتے رہے۔

یہ لوگ عزیمت والے اور حوصلے والے تنے، اور آمحسنرت مان عظیم کھی ہے جانے تنے کرجب ان سے ریکہا جائے گا کہ تبدارے نشان قدم کھے جارے بیں تو یہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے پانی ہو جائے گی، اور ان کوآنے جانے شی کوئی

د شواری محسون نہیں ہوگی۔ ایسانہیں ہوگا کہ آنے جانے کی مشقت کی وجہ سے سیلوگ آنا جانای چیوز ویں گے، اس وجہ ا محضرت مین اللہ نے ان کو یہ بیغام دیا، اس لئے کہ ہرایک فخص کواس کے ظرف کے مطابق نسخہ بتایا جاتا ہے، آمخصرت من المجیلم جانے تھے کہ بدلوگ دور ہونے کی وجہ ہے جمعی مجد کی جماعت نہیں چھوڑیں گے ،اور آنے جانے کی فضیات بھی ان کو حاصل ہوجائے گی ، اور بید شقت ان کے لئے آسان موجائے گی،اس لئے آپ نے ان کو تریب آنے ہے منع فرمادیا، ہم حیسا شخص جو بے ہمت اور بے حوصلہ ہو وہ توسمجد ہے دور ہونے کی وجہ ہے جماعت بن چھوڑ بیٹے، لہذا جماعت چیوٹے کااندیشہ ہوتواہے آ دی کے لئے بہتر ہے کہ وہ سجدے قریب رہے، اگردوررہے گاتو جماعت ہی فوت ہوجائے گی ،کیلن جس شخص کواللہ تعالی نے ہمت اور حوصلہ دیا ہو،اس کے لئے بیچم ہے کہ وہ وور بی رہے۔ ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں ایک اور صحالی کا حدیث شریف میں واقعه آتاہے که: عَنْ آبِي الْمُثْنِيرِ أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُۥ فَالَ: كَانَ رَجُلًا لَا اَعْلَمُ رَجُلًا ٱبْعَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُغَطِئُهُ صَلَاةً، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَوْفَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ جَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُهَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. فَقَالَ مَا يَسُرُّ فِي أَنَّ مَنْزِلُ إِلَّى جَنْبِ الْمَسْجِيِ ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يَّكُتُبِ لِي

مَمْشَأَى إِلَى الْمَسْجِيدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى اَهْلِيْ. فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَلْ جَمَعَ اللهُ ذْلكَ كُلَّهُ. (زياض الصالحين, باب بيان كثرة طرق النعيس حديث نمبر ١٣٤) (مسلمشريف, كتاب المساجدومو اضع الصلاة باب فضل كثرة الخطاالي المساجد، حديث نمبر ٢٢٣) حفرت انی بن کعب ڈائٹ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہتے کہ ان کا گھرمسید

ے دوسرے لوگوں کے مقالبے یس سب سے زیادہ دور تھا،میرے علم کے مطابق ان

کے گھرے زیادہ دورکی اور کا گھرنہیں تھا،اور مجمی وہ کسی نماز میں پیچیے نہیں رہتے تھے، ان صاحب ے کی نے کہا، یاش نے بی ان سے کہا، اگرآب ایک گدھا فریدلیں،

تا كدآب رات كى تاريكى بين ادرون كى كرى بين اس پرسوار موكر مجد آجايا كرين، ان صاحب نے کہا کہ جھے تو یہ بات بھی پیندئیس کرمیرا گھر مجد کے یاس ہو، میں آوید

جابتا ہوں کہ مجدآنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر مجدسے واپس محرجانے تک میرے جینے قدم ہیں، وہ سب لکھے جائمیں، حضور اقدیں میں الیانے نے جب بدسنا توآب نے فرمایا کہ اس محف کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجر وثواب جمع فرمادیا ب-وه صاحب فرمات بین که جب میں نے یہ بات حضور اقدس مان اللے ہے من که میراایک ایک قدم الشاتعالیٰ کے ہاں لکھا جارہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم پرایک ایک نیکی کھی جارہ ہی ہے، تو یہ بات سننے کے بعد جھے مجد کے قریب رہٹا ىپىنىزىيىن، بىل دوررە كرانشاءاللەمىچە بىل يېنچول گاءادرمىر سےنامە اعمال بىل اضافى بوگا\_

دورر ہے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے ر محار کرام ہے، جو باند حوصلے والے، بلند صت والے ہے ہمیں اینے آپ

کوان پر قیال نہیں کرنا چاہے، اللہ بچاہے، اگر ہم مجدے دور ہول کے، تو ہماری جماعت بی چیوٹ جائے گی۔اس میں اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہے ان کا نیکی

حاصل کرنے کا جذبہ جس طرح مجی حاصل ہو، اور جونضیلت اللہ اور اللہ کے رسول مان المنظم نے بیان فرمائی، وہ حاصل ہوجائے، بیجذ بہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لبنداا کرکوئی شخص معجد کے قریب رہتاہے، توبیا للہ تعالی کی نعمت ہے، اگر

کوئی فخص میجدے دور رہتاہے،اوراس کوآنے جانے میں مشقت ہوتی ہے،تو وہخص اں حدیث کو یادر کھے، اور بیسو ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لئے ٹیکیاں کھی جاری ہیں ،اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہور ہاہے ،اس تصور ہے

انثاءاللداس كى مشقت يس كى جوجائے گا۔

بودااور درخت لگانے پراجروثواب عَنْ جَابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَاللَّهُ مَامِنْ مُّسْلِمِ يَّغُرسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ صَدَقَةٌ . وَمَاسُرِ قَ مئةُلَهٔ صَلَقَةً، وَلَا يَوْزُوْهُ لَهُ ٱحَدُّوالَّا كَانَ لَهُ صَلَقَةً.

(رياض الصالحين باب بيان كارة طرق الخير رقم الحديث: ١٣٥) (صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب فضل الفرس و الذرع، رقم الحديث: ١٥٥٢)

رباب ای بات کے بیان میں چل رہاہے کرنیکی کے اعمال کی ایک چزش نحصرنہیں،نماز میں،روز ہے میں،وضومیں،عماوات میں منحصرنہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعے میں نیکیوں کے بے شار داستے اللہ تعالی نے کھولے ہیں، اور جنت حاصل کرنے کے بے شار رائے کولے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت جابر ڈاٹھڑے مروی ہے کہ حضورا قدس منافظ کیا نے فرمایا اگر کوئی مسلمان ایک بودالگا تاہے تو جب تک وہ یودالگارہے گا اوراس یووے ہے جتنے انسان جتنے جانورکوئی چیز کھا تحس کے بہر مرتبہ اس بودے لگانے والے کے اعمال میں ایک صدقہ کھھا جائے گا۔ بعض روا یتوں میں بہ بھی اضافہ ہے کدا گر کسی نے ورخت لگایا ، اور کسی انسان یا جانور نے اس سے سامیہ حاصل کرلیا ،تو سایدحاصل کرنے کا مجی اس درخت نگانے والے کواج کے گا۔ چوری ہونے پرصدقہ کا ثواب آ کے فرمایا کدا کراس درخت ہے کوئی شخص جوری کرکے کوئی پھل لے گیا، اس يربهي الرفخص كوصد قد كا ثواب ليلج كابه ويسيم بعي الركسي فخص كا كوئي بال جوري ہوجائے تو اس پر اس مخض کو بہت بڑا اجر وثو اب ملیا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ ہے اس كومصيبت بيني اورصدمه بينيا يحضرت تعانوي بينية في ايك بزرك كا قصد لكعاب کہ جب ان کے ہاں ہے کوئی مال چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یااللہ! میں نے میدمال چور کے لئے حلال کرویا، وہ فریاتے تھے کہ مال تو چوری ہوی گیا، اوراس کی وجہ ہے جوتکلیف ہوئی،اس پرٹواب ملاءاب جب طل کر دول گا تواس پر جھےصد قہ کا ٹواب بمى البائد

تفنرت میال جی نورمحمہ میشیک کاوا قعہ حضرت میال جی نورمحم صاحب تھنجا نوی پہنٹے کا قصہ نکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہ كہيں جارہے تھے، ادران كے ہاتھ ش پيوں كى تھلى تكى ، رائے ش كوكى چورآ حميا،

ادراس نے آپ سے وہ تھیا چینی ادر بھاگ گیا۔انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ كس نے وہ تھلى چينى ب، اورحسب معمول بيكيا كدانلد سے دعاكى كديا الله! يوخف

جو مجھ سے تھیلی چین کے لے گیا ہے، یہ مال اس کے مقدر میں تھا، میں ہے مال اس کے

لے حلال کرتا ہوں۔اورآپ محمر تشریف لے آئے۔اللہ تعالیٰ نے جب بیو یکھا کہ ال مخض نے میرے ایک بندے کا مال جرالیا ہے، تواس چور پر عذاب آ ممیا، اب وہ

چوراینے محرجانا جاہتا ہے، مراس کوراستری نہیں ملتا، ایک گل سے دوسری گلی، دوسری گل سے تیسری گل تھوم رہاہے، اور دہیں تھوم رہاہے، باہر نکلنے کا راستہ بی نہیں ماتا ، اب

یہ چوربہت پریشان ہوا، یہاں تک کرشام ہوگئ، آخر ش اس کوخیال آیا کہ جس ہے

یہ بیے چھینے ہیں، بیکوئی الله والامعلوم ہوتا ہے، اوراس کی وجہ سے الله تعالی نے میرا راسته بندكردياب،البذا جمحان سے معانی مآتن جاہيه، اوران كوبير مال دايس كردينا جاہے۔

چورا درمیاں جی میں بحث

چنانچہ یہ چورحفزت میال جی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور

وستك دى، اغدر سے حضرت نے يوچھا كدكون بي چورنے كہا كدايك ضروركى كام

ب، باہرآ ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آب کے پیوں کی تھیلی میرے یاس ہے، وہ آپ لے لیج ،میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری توکوئی تھیانہیں ہے، چورنے کہا کہ مجھ ہے بہت بڑی غلطی ہوگئ ، خدا کے لئے معاف کردیں، میں نے آپ سے میملی چین ل تھی، حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی اب ميرى نيل ربى، جس وقت تم نے مجھ سے چين تقى، بل نے أسى وقت و وقتى تم كوصد قد كردى تقى، جب ميرى ملكيت نبيس رى تواب مين اسكوداليس كيے لوں \_ جورنے كيا كه خدا كے لئے آب مجھ سے تھيلى واپس لے ليس ، اس لئے كہ ميں عذاب ميں جتلا ہوں، اور مجھے راستہ نبیں ٹل رہا۔اب وہ چور اصرار کررہا ہے کہ تھیلی واپس لے لیجئے، اوربدلینے سے اٹکار کررہے ہیں، جب زیادہ بحث ہوئی تو محلے والے جمع ہو گئے، محلے والول نے یو جما کہ کیا قصہ ہے؟ مجھےراستہیں ال رہاہے چور نے کہا کہ میں بی تھیلی ان کو واپس دیتا جاہتا ہوں، یہ واپس لیمانیس جائے، محلے والول نے یو چھا کہ بیٹیلی مس کی تھی؟ چورنے کہا کہ بیانبی کی تھی، محلے والول نے کہا کہ جب بدوالی نہیں لے رہے ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کیسے لے کرجاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ بی نیس ل رہاہے، لوگوں نے ان بزرگ ے کہا کہ حضرت! جب آب نے بیٹیلی اس کودیدی ہے تواب اسکے لئے دعا کردیجئے کداسکورارستال جائے، چنانچہ جب انہوں نے دعا کی تواسکے بعد اسکوراستہ ملا۔ بہر حال؛ الله تعالی اینے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں۔ اللّٰه کی رحمت بہائے وحونڈ تی ہے بہر صال ؛ یہ بیان چال رہا تھا کہ اگر کو کُٹ شخص درخت لگائے ، اور اس درخت کے چل سے کو کی چوری کر لئے تو اس پر چی ما لک کو صدقے کا اُواب ملا ہے۔ نیز مید می ما یا کہ اگر کی نے درخت لگا یا، اور چی آئے ہے پہلے دورخت کی آفت مادی ک جہے گر کہا، اور اس درخت ہے کی انسان یا جانورنے کھا یا چی ٹیس ، اس پر چی اس

بیسے گر گیا، اور اس درخت ہے کی انسان یا جا نور نے کھا یا بھی نیٹس ، اس پر مجا اس معرقہ کا قواب لیے گا۔ بہر حال ؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نی کریم م<del>ان نظیم</del> \* بیان فر مائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ الشرقائی کی رحت اپنے بندوں کوفواز نے کے نے ڈھونڈ تی ہے کہ میرے بندے نے درخت لگادیا تو اب قیامت تک جیتنے

نسان جتنے جانورا ان درخت سے نفع اُٹھا کی گے، ان سب کا ثواب درخت لگائے السان جتنے جانورا ان درخت سے نفع اُٹھا کی گے، ان سب کا ثواب درخت لگائے

ه عمل جس میں تو اب کی نیت کی ضرورت نہیں بکد هنرت عیم الامت هنرت قدانوی نیپینیٹ اس حدیث کی شرح کرتے

ا کی بھیب بات بیان فرمائی ، ویسے تو ہڑک کا تواب اس وقت ملک ہے جب آدی عمل میں تواب کی نیت کرے ، حقا نماز تواب کی نیت سے پڑمو گئو تو اب لیے ، وضو تواب کی نیت سے کرد گے تو تواب لیے کا ساز تھما الز کھٹما اُل بالٹیقیا ہے۔ لیکن پیامل جو دومروں کو نقع اور فائد و پہنچاہے ، اس مگل میں تواب کی نیت کی بھی ضرورت سنطوا اگر کی نے دوخت لگایا، اور دوخت لگاتے وقت تواب حاصل کرنے کی نیے تیس تھی ، تب کی چنگ بیٹل دوسرول کو فائدہ پہنچانے کا سب بن گیا، اس وجہ سے اللہ تعالی اس پر بھی ثواب عطافر یا تھی گے۔ بہر صال : ہراایدا کا مرض سے دوسرول کو فائدہ پہنچے جس سے دوسر سے لوگ نفخ اٹھا تھی، دوعمل انسان کے گئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کا مرکومع ولی کا م ٹیس جمعنا جا ہے، اللہ تعالی اسے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے بمرسہ کو ان ما آئی کر کر زکی تو تج وعطافر کی ہے۔

جاتا ہے، اس کام کومتعولی کام ٹیمل کھتا جاہیے، الشدتائی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کوان ہاتوں پڑگل کرنے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_\_\_\_\_\_ آشن وَاجْدِهُ دَحْقُواْ کَالَّی الْکُتِلَةُ مِلْلُورَ بِسَالْعَالَمَ لِیْنَ

\*\*\*











